

اضرف الارشاد في حقوق العبيا يُفوق إياذ

ىتىت ە فىضانىل ە مىسانىل

به على الأنطيع فوالشرف في مُعَانِي سُون

موالافا ثمفيع الألماصاحن استاذ جامعه اراتعلوم كراتي

ا **دَارةُ ایسُالا میارست** مُراجُ لاهو

عوان روق بركساً دو بازاركاني فون . ۲۳۰۰ ۱۰ اناركي، فايور ، باكسستان فون . ۱۹۵۱ مهم ۲۳۰۰ م دونانتوپششن را و ۲۳۰۲ م

#### جمله عقوق بحق ادارة إسلاميات محفوظ

ابتغام اثرف بدادران عمم الرحن

ناشر : ادار دُاعله ميات كراجي - نابور

### ملنے کے بیتے

|                          | کنے کے کے                       |                           |  |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| روي (فون 142444)         | موہن روؤ وچوک آر دویا ڈار       | فالمساول وكالملامج شت     |  |
| (خان Zrarraa غاغ)        | والملتار في والأجور             | تلا اوارفا ملاميت         |  |
| لمياليور (۲۳۳۳۱۲)        | وينانا تحمينشن دشارج فاكداعة    | الأساوار والملامع ت       |  |
|                          | وأأنفا فدوا والعفوم كرات فيمهم  | المرة المهارف             |  |
|                          | عامق والالطوم مرايق ميرما       | ية من كالإيراز والعلوم    |  |
|                          | الجباب بيتاح روز أكروجي         | الأرادالافاحت             |  |
|                          | يدون پر بزرگيت ملان شم          | المن المارة باليفاعث فرقي |  |
| $\hat{\mathcal{F}}_{2M}$ | جامع مسجد تقانع ان باروان آباد  | ﴾ اوارة تالية حافر في     |  |
|                          | ارووبازا دكراتي                 | ء∜ بي <b>ٿ</b> ائرآن      |  |
| ن کراچی                  | مه فزوا شرف دلمه زرس گهشن اقبال | 😭 بيت الكثب               |  |
| y <del>yt</del> ,        | والمعتمد روزار وافي الأرقيان    | ين بيت انطوم              |  |

### ترتيب

| A1              | اوا نَكُلُ مَوْقَ العَهِ وَلَى مَا كِيدًا إِلَّهِ مِنْ أَلِي كَلَ رَوْقُ مِنْ | إد إبادل:          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| PA              | ادا مُنْقَ مَقُولَ كَى يَا كِيهِ أَحَادِيهِ مِنْ رَكُ أَنْ رَوْقَى مِينَ      | البابات            |
| <b>r</b> r      | وتسام بقوق اوران كالمريقه ووانكي                                              | هـ وبالوم          |
| 12              | حقوق العياد مصلق فالمراؤدة مرورى الكامروساك                                   | معميية ميدجها دعوا |
| 4)              | رساله يحقوق الاسلام                                                           | د_                 |
| r- <del>7</del> | ضيردمال فتوق البسك                                                            | ٠,                 |
| 171             | ومهالي اذال والرين كن تقوق الوالعانين                                         | .4                 |
| 101             | رساله والدين كے حقوق عن الحقوال                                               | _^                 |
| دد              | رسالية مثادالهائم في مقوق البيائم لا جانه روال سَابق أ                        | .•                 |
| <del>1</del> 41 | حقرت عكيم الامن تحاقوي رمراندا ورعوق العبادكي ادا أبي                         | _(=                |
| r FI            | حقق آل العباد هصدووم ازمواع : منتج امندمه «ب                                  | _0                 |
|                 | امات » بيا سعد وا دولعلي كرا <sub>ف</sub> ي                                   |                    |



## تقريظ

مخدومی و خدوم العلمها ء دالفصلا . حضرت مولا نامفتی محمو داشرف عثانی صاحب مدخلهم استاز الحدیث جامعه دار العلوم کراچی

#### ميم الذالرحمن الرحيم

ہمارے محترم و محرم جذب حضرت محر اقبال قرئتی صاحب یہ ظلیم کینے کو دکی عالم اور محنت و قواضع کا جیتا عالم بھیں، محر ہزرکوں کے تربیت یہ فقا دین کی سیح تیم کے حال اور محنت و قواضع کا جیتا عالم اور محنت اعتم یا محترت مولانا معتم محترث میں اور باز مبالغہ عارف یا نشد حضرت عالمی محر شریف صاحب قدس سرو کے خلیفہ مجازی اور باز مبالغہ بھیوں کہ بول کے موافق کے مرافق اس کے بول اور کا امتیاط کی بناء پرخود کوئی مضمون یا کتاب تجریز کرنے کے بہر کے اہم و بھی موفوعات پراگا ہر معلاء کی ان تحریرات کوجمع کردیتے ہیں جن ہرائی کے بہر کے اہم و بھی موفوعات پراگا ہر معلاء کی ان تحریرات کوجمع کردیتے ہیں جن ہرائی کے بہر کئی مخترت تھا تو کی قدس سرو کی گئی محمد میں اور اور محمد مقابل مرتب کر انقذر اور محقیم الشان سمایوں سے انہوں نے بہت عمد و مقید اور نافع مضافین مرتب کر انقذر اور محقیم الشان سمایوں سے انہوں نے بہت عمد و مقید اور نافع مضافین مرتب کے ہیں جن سے تعلق فی افران سے اوقات بھی خصوصی اقبال قریش صاحب مدخل کی ادا تو تا ہے بھی خصوصی برکت عطافر ان کے اوقات بھی خصوصی

ز رِنْظران كي يه جديد تالف" حقوق العياد" بمي اصل من تحيم الامت

اس طرح ہے جموعہ استعمال کئیں بھٹل اختیار کرمیا ہے، پیرکتاب اب آپ کے باتھوں میں ہے، دعا ہے کہ اشدندی اس تابیف کو اپنی بارگاہ میں قبول غربا میں، اس کا فقع عام ہے عام ترقر ما میں اور مؤلف کو اپنی بارگاہ ہے جز اے قبر عطا کریں اور ان کو صحت وقوت کے سرتھ عمر دراز مطافر ، کر ان کے دینی تفق کو سام اور تا مقربا کھی۔

احترکی وا شرف تخرانشان جامودارالعلوم کراچی ۱۹ و در ۲۲۰ سامه

## فهرست

| سنحتبر     | ثهرست مغبائين                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| ٥          | تقريفا                                                        |
| re         | تىرن                                                          |
| **         | ، ب اول اوا نیمی حقوق العبادی تا کیدهٔ یات قر آنی کی روشی میں |
| FO         | بب ودم ادا مَثَل حقوق العبادي تاكيدا ماه يت مبارك كي روشي مين |
| 174        | قرمش کی خوامیاں                                               |
| <b>(*1</b> | حقوق العباد منساقع كريمي في ميا ناگئا ۽ ہے                    |
| 71         | حقوت ال وميال                                                 |
| ٣٣         | باب سوم. اتسام حقوق اوران کا طریقهٔ اوالیکی                   |
| ii, k.     | حقوق العباد حقوق الله پرمقدم ہونے کی نظیر                     |
| د۳         | حقوت اخذه درهقيقت حقوق النفس جي                               |
| ďΔ         | حقوق امتد کھنے کی تجیب مثال                                   |
| rz         | حقوق التدكى وواقسام                                           |
| M          | حقرق الله کی اوائیگی و کراجه حقیق ہے                          |
| ďΑ         | متوق الشرك اتسام                                              |
| ŕΑ         | حقوق وتعباد حقوق وتفد كالتم ہے                                |
| MA         | حق العيد بين حق القد بوتا ہے                                  |
| MA         | حقق فأاحيا ومجملا وراصل حقوق اعتدبين                          |

| منختير     | فبرست مضاجن                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 179        | حقوق العباوكا وتهام حقوق الله ہے زیاد د ہے                   |
| ۵٠         | حقوق العباء كي انهيت                                         |
| ٥٠         | مِرغَمِال ڈریے میں بندر ہے ہے داروات علوم و معارف کی بندش    |
| Δi         | تعلق عُ الله اوا مُنكَى حقوق العباء كي يفيرها مل نبيس برسكنا |
| ۵I         | ادا لیکی حقوق العباد کا سب خشیت اللہ ہے                      |
| ۵ť         | خواص سے تلوب میں بھی اوا میگی حقوتی انعباد کی زیاوہ تھرنہیں  |
| ٥٢         | حقوق العباد ہے محوام الناس کی فا پر داخل                     |
| ۵۳         | حقوق العبو د کی اوائنگی ورو میٹی میں واخل ہے                 |
| 21         | ریلے ہے کی شخص تلفی                                          |
| <b>4</b> 4 | حثوق کی تین انسام                                            |
| ۵۸         | مزے آبر وہمی حقوق العباد میں شامل ہے                         |
| ۲-         | لا پية حقوق اليدا ورجسها نيدي إوا يُكُل كا طريقة             |
| 1:         | نامعلوم افراد بحرحتم ق کی ادائیگی کاخریقه                    |
| 41         | حقوق العباء كي خلافي كالحريقية                               |
| 45         | نیت کی برکا ت                                                |
| 15         | حقوق العبا وكالاستغفار                                       |
| 11         | قرض معاف کرنے کا ترقی طریقہ                                  |
| 71"        | عورتو باكاحق بيراث معاف كرة شرعاً معترضين                    |
| 415        | ٹایا کٹر کاحق ادا کرنے کا خریق                               |
|            | باب چبارم ِ:حقوق العباد ہے متعلق چند قاعل توجہ ضروری         |
| 74         | الكام امراك                                                  |
| 15         | سرکا دی جنگل کے لکٹریاں کا نے کا تھم                         |
|            |                                                              |

| صغىتبر      | نپرست مغا <u>م</u> ين                               |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| ar<br>ar    | وقف مال کواپئے استعمال میں لا تا جا کرشیں           |
| 11          | وتف تبرستان میں قبر ۔ ایک بالشت میک میں بھی ہ ترمیس |
| 11          | مہران کا دسترخوان ہے سائل کو دینا جائز شیم          |
| 44          | مسافركاتكم                                          |
| 14          | ا کیک دستر خوان کا کھا نا دوسر سے پر دینا جا ترمنیں |
| 14          | میزیان کی اجازت کے بغیر کی کو نے بنا احرام ہے       |
| 14          | بیمج ہوئے کھانے کے برتن کا تھم                      |
| 14          | بيندة تدرسدست مهمان كوكها تأكحنا ناجا تزنيين        |
| 1.6         | مدر کے نا بالغ بچوں سے کام لیونا جا ترخیص           |
| TΛ          | طنبا ، ہے ذاتی کام لیئے کا تھم                      |
| 44          | نا ؛ لَغُ بُحُ ل ہے چندہ لینے کاعم                  |
| 44          | دمومات کے لئے قرض ویناممنوٹ ہے                      |
| 44          | تسرف کے لئے مالی جرباندر کھنا جا زنیمیں             |
| 44          | ائن دکوا جازت کے بغیرہ رینے کا حق ثبین              |
| ۷٠          | استادت اختیار ش بعرف پڑھاتا ہے                      |
| ۷.          | وأنرج مين ومديت متوق لعباد كي ضرورت                 |
| ۷.          | پرُون کے حقوق کی رہ رہے کا حکم                      |
| ۷٠          | م رس کا مر رئیں کے دور ان کی مصابا تک کرنا خواہد ہے |
| 4           | و کی پی شن شائع میشده چیز کافتم                     |
| 4           | تبديون سے بيگار لينے کاتھم                          |
| 4'          | مُرابيهِ مِن عَنُونَ العبادي رعايت كانتم            |
| <u> 4</u> F | وأشاه فيرويش كزاريطهرا كربينعنا حاسبة               |

| <u>سنونبر</u> | فهرست مغمایین                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| ۷٢            | سنرخریٰ نیج جائے قواس کا تکم                                 |
| <u></u> r     | بغیرگرایدادا کے سفرگرنا حرام ہے                              |
| 44            | استعال کمکول کا دویا رواستعال میا ترضیعی                     |
| <b>4</b> 5    | کھوٹ۔ کی جیاا نے کا تھم                                      |
| <u>۲</u> ۳    | کیمیا گری کا مشم                                             |
| 25            | فيرسخ كودية حرام ہے                                          |
| 20            | ہے تھے جوانوں کو جھیک دینے کا تھم                            |
| 46            | بمزاد وغيروے كام ليون يو تزليس                               |
| 40            | كرابيه دادقعائي سيسستام وشعت زبلين كانتم                     |
| 44            | مجنوئن سے ہربیالینا درست میں                                 |
| 49            | رمم نبوء بشر اوالميكي حقق ق العباويين وتا ببيان              |
| 44            | زمینداروں کا اپنے کا شکاروں سے ستے دامخرید :                 |
| 44            | كفرى دول كفاس كى تط بعض اعدُ اركى حالت من                    |
| ۸٠            | یکاری کے ایام کی تخواہ اور وظیفہ کا تنگم                     |
| A+            | ریناری کے ایا سرکی شخو وہ کے مستحق ہونے کی محقیق             |
| AL            | چیفیوں کی تخواہ کا تھم                                       |
| ΔT            | چھٹیوں کاغواہ کانے کاتھم                                     |
| Ar            | مدرسين وهينيول كأشخوا ويحتسحل جين بإنبيس                     |
| ۸۳            | غیرحاضری کے دنوی کی مخواہ واپس کرنے کی تدبیر                 |
|               | ه رس کواگر بجائے کھا ہے کے نقدر و پیدویا جائے تو ایام ر شعست |
| AΓ            | يمي په رو پيدويا جائے گا يائيس                               |
| Aff           | مهيزتمل شاون کورت من پارے مينے کاقیم                         |

| مختبر       | فهرست مضايئن                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ۸۵          | کھا تدکی نقل کی اجریت ہائزے                                  |
| Ao          | דינונא <i>ץ</i>                                              |
| Aa          | ا چی رعایا ہے کرا بہ لیما                                    |
| ra.         | زمینداروں کالگان کے علاو وجعل متعین چیزیں ومسول کرنا         |
| _ ;         | زمینداری کے بعض متعین عقوق کا جواز اور د قف کا نفخ واقف اپنے |
| YA          | فے رکمنا چاہے اس کا تھم                                      |
| <b>A</b> Z  | زمینداری کے حقوق کے جائز ہونے کی مشیل                        |
| AA          | اكركونى لغافد يركم مون سے في جائے                            |
|             | جن لوگوں كوسر كارى كام كے لئے ياس لما مواس سے واتى           |
| AA          | منرودت كاستر                                                 |
| 41          | چنونكش عى أكيفكا ما فان ويل بن في الما با الأب               |
| 4.          | زائد تكن في من ومول كراورست ب                                |
| 4.          | زائد بحمث کی قیست وصول کرنے کی ایک صورت                      |
| 41          | حقو <del>ق</del> الاسلام                                     |
| <b>4</b> L. | الشاتماني كمحقوق                                             |
| <b>4</b> m  | تيغيبرول كيحتوق                                              |
| 90          | محامرة ال بيثة كے حقوق                                       |
| 46          | علاماه رمشائخ كے حقوق                                        |
| 4.4         | والمدين كيحقوق                                               |
| 4.4         | ماں باب کے انقال کے بعد ان کے مقوق                           |
| 11          | دادا ادادی انامانی کے حقوق                                   |
|             |                                                              |

| مؤثم        | فهرست مضاحن                                        |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 91          | اولا د <u>ک</u> حتوق                               |
| 94          | ووو على في الى الى الله الله الله الله الله الله ا |
| 42          | سوتنلي مال سے حقوق                                 |
| 44          | بہن ہمائی کے حقوق                                  |
| 5.4         | رشته دارول کے حقوق                                 |
| 44          | استا داور پیرے حقوق                                |
| 10          | شاگرداد رمر یہ کے حقوق                             |
| 10          | زومين كے حقوق                                      |
| 11          | مائم ومحكوم كيحتقوق                                |
| * *         | سسرا في عزيز ون يحقق ق                             |
| 1 • •       | عام مسلمانوں کے حقوق                               |
| 1+1         | بمسامير كي حقوق                                    |
| J= <b>r</b> | بتيمول بغنيفول سيحقق ق                             |
| -t          | مهمان کے حقق ق                                     |
| ٠r          | دوستوں کے متو ق                                    |
| 1-1         | غيرمسلمول يحاهوق                                   |
| I+ ~        | جاتوروں کے حقوق                                    |
| I= **       | خود اپنے پر عائد کرر ہ خقو ت                       |
| F+1         | فاحمه                                              |
| • ¥         | ضيمه دساله حقوق الاسلام                            |
| 1-4         | حقوق الرسول 🚓 که دوا <b>ت</b> س م                  |

| مختبر       | فهرست مغرجن                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2         | <br>مار پاپکائن                                                                       |
| 1+5         | ۽ پ کافل جي ڪ مقدم ہے                                                                 |
| 1+4         | محمی امرجائز بین فغارض امروائدین میں مس کی ملاعت کرے                                  |
| 1•4         | بیای کے حقوق                                                                          |
| 14+         | زوی اور او نا و کے نفتہ بیس قرق                                                       |
| H+          | مرض الموت ثيل في ليا كاش بر كونن مبر معاف كر عامعتر ثيين                              |
| 14+         | زوج كے حقوق                                                                           |
| HF          | ش برے متو ق                                                                           |
| 111         | مون پر کے محقوق                                                                       |
| li <b>r</b> | ﴿ أَيُونَ كَا ثُلِّ مِنَا لِينَا وَ لَوْلَ فِي جَالِمِهِ الرَّرِيدِ مَا جَالَوْكُيْنِ |
| IF <b>F</b> | اول وغیرتندرست کے نان دفقتہ کا نظیم                                                   |
| IFF         | 365                                                                                   |
| 115         | استاد كے حقوق                                                                         |
| 11 ~        | ور کے متو ق                                                                           |
| 14          | رشته دارون کا حق                                                                      |
| 14          | غلام كا وجر                                                                           |
| 14          | حقوق المردميال                                                                        |
| нА          | غاز م توکر کا کا عده                                                                  |
| BA          | پڑوی کے حقوق                                                                          |
| 0A          | عامدة بمسلمين كيرحقوق                                                                 |
|             |                                                                                       |

| مغنبر       | فيرست مغناجن                                         |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 171         | ازالة الرين عن حقوق الوالدين                         |
| YF.         | آ فازمقامد کتاب                                      |
| t#IT        | £19                                                  |
| ifo         | کن چیز وں میں والدین کانتھم یا نیا شروری ٹبیس        |
| (PA         | والدين كے ماتحد تكى كرنے كالمح مطلب                  |
| 174         | انسانى بيدائش كالملى مقعبر                           |
| 174         | والدين ك عم كى وجد الى يوى وطاد ق و يانيس؟           |
| 1174        | والعدين كے حقوق اوا كرنے پر جنت كى بيئارت            |
| 120         | خدا کی نافر ، ٹی کے لئے کمی کا تھم ٹیس انا جا ہے     |
| (F)         | مال باب كانفقدكب واجب بوتائ                          |
| 144         | والدين كيظم مصمشتهال كما واجب نيس                    |
| irr         | جهاد عمل کا فر باب کوش کرنا درست ب                   |
| 177         | فامق والدين كوا يحصطريق بيرهيجت كرب                  |
| ira         | اولا دُوا مُحِي تعليم دينا پاپ پرقرش ہے              |
| 12-4        | تذئيل مفيد                                           |
| ורץ         | استاد ومرشدا ورز وجين كے حقوق                        |
| IFA         | بيوى ئے دُ سەخە وغد مے حقوق                          |
| 1PA         | بيوي اورشو بر کامال شرعاعيجد وعليجد ه ب              |
| 10-4        | شو ہر کے تھم ہے قرض واجب اور سنت کوٹیس چھوڑ ا جا سکا |
| 1779        | خاوند کی موجود کی جم نقلی عبادیت کاعم                |
| <b> </b> "= | فاكده جليل                                           |

| سنجنبر<br>منجنبر | فپرست مضایمن                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1FF              | تعديل حقوق الوالعدين                                                      |
| (55              | ارشاد الهائم في حقوق البعائم                                              |
| 124              | جانورول كےحقوق كےمتعلق طاليس حديثيں                                       |
| ME               | ، توی گزارش<br>- ا                                                        |
| IAS              | حقول ميوانات ومتعلقات آن                                                  |
| IAD              | تفاركے لئے جانور يال                                                      |
| Мå               | ج نور کی بیشاب گاویک باتحه زال بردور هدوهند                               |
| (A1              | چانور کوخسی کرنا                                                          |
| 161              | محتل کوہ رہے کے کے لئے جار پالی میں ٹرم پائی ڈاک                          |
| iAZ              | رَيْدُ وَكُيْرُ وَلَ وَأَمْكُ مِنْ جِلْ نَايِكُسَى جِنْ فَيْرُوكُمْلُ مَا |
| IAA              | موذي كَ يَحَدُ يُو بِلاك كُرِيا (ورا ل سيَّاحَان كاعْلَم                  |
| IAA              | ووا کی فرنش ہے یہ ٹورگو مارتا                                             |
| JAA              | جانوروں کا کانگی ہاؤس میں داخل کرنا                                       |
| 164              | موذ کی جانوروں کو کیوری کے وقت آگے جس جلا ؟                               |
| 141              | حضرت عكيم الامت تعانو يَّ اورادا يُكِّي حقوق العباد                       |
| 1917             | حغرت مليم الأمت رمسا مذكا آخرى فمل "اما تول كيا سروكي"                    |
| 141              | مخول کے کرا ہے کی اوا کیل                                                 |
| 194              | ۔ والدمرحوم کے ترکہ ہے ان کے جاروں از وائ کی اور نگی حقوق میر             |
| 144              | مصارف پنتم خاند کے لئے تین مکانوں کی رجنزی                                |
| ***              | اعلان واح                                                                 |

|              | <u> </u>                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| متحتبر       | فهرست مشاجن                                                 |
| t            | ہند و ہزاز کے زائدرقم کی وائیں                              |
| r            | ر ميو .                                                     |
| řel          | بدرندکی بیاسی کا کرایدایی کرائٹ کی جائیت                    |
| <b>#-</b> 1  | تغفر بفا ز تلصفا کی صورت بین آناب و حال مرینے بیل عمل عقیاط |
| r+1          | چکی ہے اپنی کندم ہی کا آنا پہوائے کا تھم                    |
| <b>*•</b> *  | أتربياني وكجل بكاراتها معارف ذا الباجحي ارمان فرمانا        |
| ***          | الماك تمول كے معامد میں خارمت استیاما                       |
| *••          | محة م تيم مه المهديك صاحب تح وأب ت ق                        |
| Park         | ڪِ هن ڪ دست گهُ ۾ هن آهِ ۾ سنڌ ڇن                           |
| 1-3          | كالجي تونين كوترتهم كالاتنات الكها مطافر مانا               |
| F-3          | البيئة عاشق فليف معربية وتقل كى الجزيت عطاقرمانا            |
| 6-2          | الأياترزية بي توسيار مال قرونا                              |
| ***          | توزب ببياول يورئ خلعت كي واليين                             |
|              | حضرت منكيم الأمت رحمه الله كؤثواب ؤحلا كدن بلايا ورسترخرين  |
| r∙∠          | کے لئے سرو پے بیٹیج                                         |
| r•Z          | میاں پولی کے درمیان انساف                                   |
| ř•A          | میقمی رو نیوں کے دونو ں از دان میں تقلیم کا دا تھ           |
| r-A          | شال کیمشیم کا واقعه                                         |
| r•A          | آم اورتنی برابرآول کردونوں آمروں بنی بھیجنا                 |
|              | معترب پیرانی صاحبه دحراللہ کے مجست سے محرقے کے میب ساتھ ل   |
| <b>f</b> • 4 | كانت توازريا                                                |
| P14          | د الول از والرج محمة مات كه عقو في مبر ادا فريانا           |

| سغيتر | قبرست مضاجين                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| ۲1.   | وو تربوز ہم وزن ہوئے کے بادیبرد فاٹ کرنشیم فرمان            |
|       | معفرت كفيم الأمت وحمدا غذابية وونول كحرول كي راحت وعاليت    |
| rir   | كايمبت زياد وخيال ركحت                                      |
| rir   | دونو به گفروب شن مهاوی انقیمت تفان مطافر باز                |
| ric   | دونو بالكرور بنن يكسال فطورا لكهية كالعمول                  |
| rir   | سيخ متحلقين كواد المنكى حقوت العبادكي تعليم                 |
| rır   | منحد كالوثام صروف ركض برسنبيد                               |
| ria   | طلبا وُو پِمِيكِ إِدِ السَّجِي كَاعْكُم                     |
| tis   | کیے چور کا معانی نامه محصوا کر پیش کرنا                     |
| FIY   | ایک زمیندا رکوم دور کو کھانے پینے کے لئے ایکو دینے کی تشیحت |
| rin   | تبیسرے درجہ کے تعت دالے کوزائد کراہیا گی ادا نیٹی کا تنم    |
| PIA   | ميخلقين هفرت يحكيم المامث عن ابتمام ادا يُنگي عَوْق العباد  |
| 719   | دیک طانب علم کواد اینگی کراریکا بیم                         |
| riq   | بہاندزیارت سے دوسرے کے کرانے پرآنے والے کو والی فرمانا      |
| TTI   | اضافه بروشرف الارشاد في حقوق العباد                         |
| ryp   | مونى برت.                                                   |
| rra   | مسلمانوں کے معتوق کا خاص خیال رکھ کراوا کر تا               |
| rrr   | حقيقت حقوق المعباد                                          |
| rmm   | حقيقت حق                                                    |
| FFY   | حقوق العبا دمرف الماحقوق كانام نيش                          |
| r#Z   | حقق آانعیا د کی ایمیت                                       |

| مغير        | فهرست مضاجن                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra         | اجن مرحق ق                                                                                          |
| ++-4        | ادا نَتُكُى حَقُولَ العباد عن ترتيب                                                                 |
| +1**        | مغؤق وايبهكي اوالثكي                                                                                |
| \$6°1       | يندون كم منتوق                                                                                      |
| rrt         | حق المندونين الحياء                                                                                 |
| rrr         | خۇ ق كى رىدىپ                                                                                       |
| <b>የ</b> ሶፕ | حقوق في تكبيداشت                                                                                    |
| rľŁ         | مقية بية حقوق خانداري                                                                               |
|             | ا دائے مقوق فی غرورت اور اس کاموجب آسائش ہونا                                                       |
| rmq         | اكيب شبركا جواب                                                                                     |
| 73.         | حنوق العباد بي نفلت                                                                                 |
| ro-         | <i>ডেরে,</i> স্ত                                                                                    |
| rar         | حقق العباركي ايك يلمي للنظى                                                                         |
| tor         | حقوق العباد کي تين تميس                                                                             |
| ror"        | حقوق العباوك قلمنبيس                                                                                |
| ree         | نامعلوم الم حقوق كے حقوق ك مادائي كا طريق                                                           |
| roo         | د بنداری حقوق ادا کرناب                                                                             |
| raa         | موس کاحق بیکس ہے کہا تھے القاب سے خطاب کرے                                                          |
| ra 1        | مسلمان اور مغوق انسانی                                                                              |
| FDA         | مسلم وكافر يح حقو ق الامتيازيورے كر ناخروري بين                                                     |
| FDA         | مقرق مصفقین بس کی کرنے والادین ہے ناواقف ہے                                                         |
| FEA         | ﴿ رَجْهِ ١٠٠ مِنْ هُوْ لَ مُنْ قُلُونَ مُعِينَ مِنْ فَي مِنْ اللَّهِ فَي مُنْ مُعِينَ مِنْ فَي مُنْ |

|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| <u>سختیر</u> | فهرست مضاعمتن                                           |
|              | من ہوں کی معافی کے لئے صرف استغفاد کا فی تیس، بکداس سے  |
| ros          | ساتھادائے مغوق محل خروری ہے                             |
| <b>73</b> 9  | النذنى في سيرمجت كالبيك بزاحق                           |
| 6.4+         | حن خانی کے حقوق                                         |
| ***          | حقوق الرسول 🙉                                           |
| FYY          | آ مخضر بدیلل کے حقوق شراکونا بیان                       |
| 114          | جناب رمول مقبول الفائل كيها تحد تنجيرون كامعر مه        |
| $f(\tau A)$  | ابل الله کی صحبت و مفارمت کا انتز ام ضروری ہے           |
| † *A         | الملمجت كحاكوتابيان                                     |
| r45          | ا ہے کومقدتی اور دوسروں کوجہنی مجھنے والوں کی کوتا ہیاں |
| <b>†</b> ∠÷  | معرَّت مُر مستقى الله كرما تمديد تعقات                  |
| r_r          | حققوتی والعدین                                          |
| †∠ <b>r</b>  | ياپ ڪ حقوق                                              |
| 120          | حفقوتي والمدوبيير                                       |
| 124          | او نا د کے حقوق میں کوتا ہی                             |
| 74.9         | لو کیوں سے حقوق میں شکی                                 |
| ra •         | مبرهوازی کائن ب                                         |
| FAT          | جو کی کے مقوق کی ایمیت                                  |
| PAI          | اوا نے محقوق ممال                                       |
| የላየ          | حقوتی ز وجین                                            |
| PAIT.        | حقلوق مؤاد نده بيبر                                     |
| PA-3         | مساوات حقوق مرووزن                                      |

| مختبر        | فبرست مفاجن                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| FA2          | د بی حقوق میں موراتوں کی کرتا ہی                         |
| FA 9         | حقو تن زوجیه                                             |
| rat          | حقو ن محموم پر حکایت                                     |
| rgm          | یو و کوئر م منقولات کا ما لک مجھنا بھی قلم ہے            |
|              | اگر مورت مرتے وقت شو ہر کومیر معاف کر دے تو اس کا اعتبار |
| rgm          | منین ہوتا                                                |
|              | اگر دائن سیکے میں پاسسرال میں مرجاد ہے واس کا داتی مال   |
| 190          | مب ور شاكو ملح گا                                        |
| 112          | ا (ن وعميال کوچپوژ وينا که لځپين                         |
| 191          | حقو تّما الل وممال مے خفلت و مِن منے خللت ہے             |
| 191          | یوی کے انگ دینے کا مطالبہ اس کا حن ہے                    |
| <b>79</b> 4  | مروے مال بی اورے کے اور ان کا اثر عا کو کی حق میں        |
|              | استاد ،شاگر داور ہم جماعت ساتھیوں کے حقوق                |
| + \$ C       | حے متعلق کو تا ہیاں                                      |
| rea          | متعلمين فكاكرتا بيوب كي تغصيل                            |
| ۳            | حتوق وآ داب معلّم                                        |
| <b>**</b> ** | استاد کے ساتھ مفتلو کے آ واب فوظ رکھنا                   |
| <b>P</b> +1  | ا متناول خدمت ہے بلاء جازت ندجاوے                        |
| <b>17-</b> 1 | تعنيم وين بحى امسان ہے                                   |
| r.+          | استادادرشا گردا کی۔ دوسرے کومغالط میں ندؤالے             |
| P+1"         | علم دین پیژهانے وزلاسب سے زیادہ آئی ہے                   |

| منخيبر        | فهرست مغمالین                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | اگرامتاد کی تآب دہ ہے ہے تا کرے قائر اواس پھل                                                      |
| F• ~          | رَمَا هِي ہِيْدُ                                                                                   |
| r•*           | شاگرا کے بے (حقے سوال پراگرا-تا دخصہ کرے قومبر کر: جا ہے                                           |
| r•0           | جبال تک ہوسکے ستاہ کے ساتھ دینے کی کوشش کریں                                                       |
| 7             | استاه کی تقریر کے دفت بانکل فاموش رہنا جائے                                                        |
| F• 7          | اگراستادکمی بات پرناراض بوتو ان کوخش کرنا چاہیے                                                    |
| r.2           | اللَّيْ عَلَمُ أُورِا مِنْ الرَّحِيْ مِن تَصَالَحُوا وَبِ وَتَوَاضَعٌ مِنْ مِثْنِي ٱلْمَا فِي مِنْ |
| F•4           | استاد کے حقوق کے متعلق حقاف کوتا ہیاں                                                              |
| m•A           | استاد کائل بوراز کرنے کے محلق ایک جیب دکایت                                                        |
| r-4           | کنابوں کا مطالعہ کرنا بھی استاد کے تھوٹی میں داخل ہے                                               |
| P-9           | استاد کی تقریر کے وقت اوھرا دھرتیں ویکھنا جا ہے                                                    |
| rı.           | مہن اورانوا ورائی ڈیانت دکھلانے کے سلنے موال ٹیمی کرہ میاہیے                                       |
| P=1+          | ا یک دکا یت                                                                                        |
| ۳n            | فراغت کے بعد کی کوتا ہن                                                                            |
| rır           | منخواہ دینے ہے استاد کے حقوق سے سبکد وش شبیں ہوجاتا                                                |
| ric           | شاگر ۽ سے حقوق                                                                                     |
| יוויד         | شاگرد کے ساتھ فری اوران کی استعداد کی رہ بیت کر ٹی جا ہے                                           |
| <b>17</b>   7 | نوگوں کو وی تی نفع پہنچا ناصا رہرواجب ہے                                                           |
| ۲I۲ .         | طالب عم تيساته بعلال كرف تي تعلق الخضرت اللهاك وميت                                                |
| rız           | تمني مقد م كي غلط تقريركر نا يأتسي سوئل كوغلامسئله بتلانا جائز تبين                                |
| ria           | تقاتوي رحمه التدكي استاءكي وكايت                                                                   |

| صغخبر       | قبرست مضاحن                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fq          | یغیریم کے سئلہ بنا تہ جا ترخیل                                                        |
|             | ا گر کوئی بات معلوم ناجونو کبدد ے کدمعلوم تیس ال پی الحرف                             |
| FF+         | ج ند                                                                                  |
| rr.         | شاگر دوں کے نشاط وشوق رکھنے کی بھی رعایت کرنی جا ہے                                   |
| FH          | نا الوں کا دینی خدمات کا متو کی بنتا آیا مت کی علامت ہے                               |
| ٣٢٢         | شاگرہ کے تین تقوق                                                                     |
| Fre         | مجھی مجھی شرکرو ہے استخار بھی لینز جا ہے                                              |
| ۳۲۳         | تعليم ميں شاگر د كي استعداد كا نحاظ رئمنا هيا ہے                                      |
|             | كوئى فن يا كوئى كتأب كن مامن طالب علم سے لئے معز ہوتو اس كو                           |
| rrs         | اس ہے روکن ھیا ہے                                                                     |
| 771         | شاگرووں کے ماتحوزی اورآ ساٹی کامعامد کرنا جا ہے                                       |
| ****        | شاگرد کے لئے امتد تقال ہے علم ہافع کی وعاہمی کر کی جا ہے                              |
| <b>*</b> FT | شاگر دکی و لچو کی کے متعلق ایک مثال                                                   |
|             | اگر کوئی بات خد کی صورت میں کہنے ہے شاگر د کے لئے بہتر ہوا                            |
| riz         | اس صورت میں کیے                                                                       |
| FFA         | اگر معلمے بوتو تقسیم اوقات اور ہماعت بندی کی جاسکت ہے                                 |
|             | اگرامتاد کو کمی ایک بات پر طعمه آجائے تو دوسری بات پر اس کا اثر                       |
| FFA         | ندد بمنا بيا ہے                                                                       |
|             | مدر جما چ ہے۔<br>اسٹاد کی تقریر جمہ کوئی شیہ ہواد، طالب علم اس کو بو چھنے <u>تک</u> ق |
| ٢٢٩         | 256                                                                                   |
| FF.         | نا حول ند ہو۔<br>اگر طالب علم سے نہم یا حفظ کی کوئی تھ بیر معلوم ہوتو کر فی حیا ہے    |
|             |                                                                                       |

| ستحتبر      | قبرست مغرجن                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|             | شأمرو كي موال كي جواب ين ألرضرور كي اور مشيد بالول كا           |
| rr          | شا فدہو تھے آگرے                                                |
| <b>r</b> r+ | ساتھيوں کے حقو ق                                                |
|             | مسايدوي بحالى ب البدااس سن بن كور جيسا معا لمدارة جاسين         |
| FFF         | ساتھیوں کے ساتھور عامیت کرنے کا تھام                            |
|             | ا گر کی عذر کی بنا ہر پرکوئی سائٹی سبق میں نہ آ سکے تو دوسرے کو |
| rrr         | جا ہے کہ ناغہ شدہ سبق اس وکھرا رکر ادے                          |
| FFT         | تجنس بيس بعديش أنوالون كمتعلق تفيحت                             |
| mrs         | اُلرکوئی ساتھی دیرے آ دیے آ اس کو جگہ دیا جائے                  |
|             | اگر کوئی ہم سبق استاذ ہے شرم کی وجہ ہے سوال نہ کر سکے قود و سرے |
| ***         | طالب يم كاس كى مد د كر في جاسية                                 |
| rrq         | تعزير ہے متعلق اسا تذ و کی ایک عظیم کونا عل                     |
| ***         | شا کردی کے حقوق                                                 |
| ۳۳-         | إلى مون كے مقول اوا كرة                                         |
| 462         | لكس كين معقوق                                                   |
| ተማላ         | غيبسة فن العبر ب                                                |
| 4.4         | حقو ق1 العبا د جيموز كرقر بالى كر ;                             |
| r*4         | اموال مکوست میں حقوق کی رعایت                                   |
| ٣~٩         | چ نوروں <u>کے متو</u> ق                                         |
| FOI         | مهمان پریم می مق ہ                                              |
| roi         | مہمان کافل نس پر ہے؟                                            |

| سختبر       | فهرست مضامین                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| P01         | المرسمي كے ياس جانا موتوات يبله الطلاع وين جائ             |
| FOF         | عارضی تیام کے متعلق کوتا ہیاں                              |
| rar         | ر بن میں قانون سے زیدہ اسباب کے جائے کی مما نعت            |
| ror         | عین جہار کے دفت کا قروں کے حقوق                            |
| ros         | تلف حقوق                                                   |
| F01         | میت پر کمی متم کا قرض اگردیش ہے جہت ہوتوا نکارٹ کرنا ہا ہے |
|             | اگرمیت کا کوئی وارین بطن و در نگ بوتو اس کے تولید تک       |
| F04         | ميراث تشيمتين بوكى                                         |
| FOZ         | میت کاور دیشتر که بوتا ہے                                  |
| <b>70</b> 4 | میراث می آج کل بهت گزیزے                                   |
| roq         | مِعالمات کی صفائی وین کااہم بڑے ہے                         |
| raq         | تنكيم الامت رحمه الله كاحقوق العبادكي اوالمينجي كاامبتهام  |
| <b>+4</b>   | وهرت قعانون كالموال عمد معقوق كي رهايت كاشديدا بتهام       |
|             | محنق وموسد كم سبب خدمت طالبين كم ضروري حقوق مكف            |
| 171         | مِين كرسكنا ( خانويٌ )                                     |
| MYM         | منجسم الامت رحمدانندكي دومرول كي تقوق كي مجرى رعايين       |
|             |                                                            |

بمعران ارحمن امرضم

#### تعارف

محمده و مصلي عمل رسوله الكريم و على اله و أصحابه وأولياء أحمهين و بنزك وسلم تسليما كثيراكثيرات الماسودا

قر"ن ومدیت میں اوا نُگُلِ متوق العباد کی می قدرتا کیدی کی ہے کہ فقہ ہ نے اس کے پیش بخرحقوق العباد کو حقوق اللہ پر مقدم فرمایا ہے۔

ا رفخارش روایت کلھی ہے کہ اُسرنس کے اسکن کے نبین پینے قرش کے رو بیا کیں تو قبامت میں اس کی سامت مونیاز نے قرض خواہ کو الا کی بیا کیں گیا۔

الشراحة ما صوب اكثر ويدار أجلات و كون تين عقوق العباد ك مع لمستان الم المدارير وافي هيد عوام توعو مرتموعل عن بحي الن أو الن قد راز تمام كتان جس قدر عالية الله والدور والمان غرورت كي مناوير .

( ) افادات ' عزیہ عکیم الامت مولان اشرف علی صاحب تھا تو کی قدال مرد مے حقوق العیا کی جمیت قرآن و مغت کی روشی جمل والٹ کی گئی تیں ۔

(۴) حقوق العباد ہے متعلق ایسے احفام وسیاکی جمن کی طرف شاؤ و مادر ہیں۔ محلی تو ایتنا مردور ان کوئٹ جو ں کی نشائد ہی کر کے وار قتم کے احکام وسیائل کیجو کر و ہے۔ کئے ہیں ۔ (۱۳) موضوع پر حسرت تخییم ادامت تفاقه می رحمه الله نیز رسمانگی می رحمه الله نیز رسمانگی شاش کرد ہے گئے تیں (۱) حقوق الاسلام (۲) المزاعد امرین عن حقوق الوالدین (۳) تعدیل حقوق الوالدین (۳) الرشاد الهائم فی حقوق الیمائم بعنی به نوروں کے حقوق بہتر تهیب جدید ورضانی حضرت مولاد تھ ماشق البی صاحب رحمہ اللہ بلندشہری مہا زرمہ فی م

( ۴ )) مں بات کا ابتمام کیا تھا ہے کہ شمار نہ ہو لیکن کی مقام پر کسی اور منوان مفید کے تھے تھرار آ گیا ہے تو و و ڈند کھرر ہے خود آر آن مجید میں بعض مضامین کا تھرار موجود ہے۔

(۵) اپنی خرف سے مضامین میں حسن قرایب کی پوری می کی گئے ہے تاہم آلر اس سلسلہ میں مہیں فوق کو گراں گز رہے تو ناکار واق حرف مسئوب کیا جائے یا خبرخواہات مشورہ سے نوازا جائے تو ہو میب خاطر تہول کیا جائے کو باتی ارشادات عابیہ هنرت عجیم الامت تھی نو می قدس مرد کے جی ہیں ، جن کی شان بقول عارف یا فلہ هنزت واکثر هنیظ اللہ جا میں محکم وق ارم اللہ یا ہے کہ '' شہر جی ان سے ، جدهر سے بھی چکھ جائے میضا ہی ہے ''۔

(۱) آخر میں «هنرت کیلیم الامت رحمہ اللہ کی اوا لیگی حقوق ا عباد کے چند واقعات جمع کرو ہے گئے تین وجمان میں یا شہر سم سب کے لئے ایک ورس عیات ہے اور اس سے انداز و ہوکا کہ فوجھ شرعہ تعیم الرمت کا اس پر کس قدرش تھا۔

وعدے کہ الفہ تعالیٰ رسالہ بندا کو تبویت مدمہ وتا مدے توازے وٹا کارواور عاشرین کے سے فرخیرو آخرے اور وسیلہ نجات بنائے آجمن ۔

جمد آار کمیں سے استدعا ہے کہ ناکار و کی صحت جسمانی ورو معانی سے شفائے کا ملہ عابعہ مستموہ اور خانشہ ایرین پر ہونے کے لئے خصوصی و عالم می فرر سمیں ، جزائم الفد تعانی احسن الجزر ، ہ رو طلب میں سوار سب میں پیادہ مش مبار ہوں میں ترست کلتان میں سب قو کل ہیں میں اک اگر ہوں تو خار ہوں میں مجھے بھی کچھ کار آخرے ہو بہت می خلات شدر ہوں میں را میں سب کار زندگی ہجر اس اب تو مشغول کار ہوں میں

محقین **وعائے خیر** بند ومحمدا قبال قرائی نفریہ اوم وخطیب جامع مسمبرتھ نوان ہووں آ وہ المرتق مبحرسالحرام سندو<del>ی 20</del>

### بسموالله الزحمن الرحيم

تحمده وتصلي عني رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأولياء ٥ أسممين.

## بإباول

## ادا ئىگى حقوق العبادى تا كىدآ يات قرآنى كى روشنى ميس

ارشاوفر ما ياحق سجاندوتند ف نے .

(١) ﴿ قات دا الفرني حَقّه وَالسندكين وابْنَ السَّبِيلِ ، ذَ لَكَ حَبْرٌ لَلْهُ عَبْرٌ لَلْهُ عَبْرٌ لَلْهُ عَبْرٌ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَل

کیں اے معمان انڈ ق فی اخیریں بخی سے کیا کر ، مکتر ایت دارگوس کا قل دیا کراہ را ای طرق کسکین اور مسافر کو بھی (ان کے حقوق دیا کر ، جن کی تفصیل دوکل شرعیہ سے معلوم ہے امیان اوگوں کے لئے بہتر ہے جو تقدین رضا کے طالب فیسا در اپنے ای اوگ فلز ن ڈیٹ و سے میں ۔

(٧) عولاً أن سر الموراً أن تولياً و تموهكم قبل المنظري و المعارب والمبارب المبارب المبارب والمبارب المبارب المبارب المبارب والمبارب المبارب المبارب المبارب المبارب المبارب المبارب والمبارب المبارب المبارب المبارب والمبارب المبارب المبارب

تیجی سارا زبال ای میں تبین ( آگیا ) کرتم اینا مندشتر تی کوکرلو با مغرب کو ( کرلو )لیکن (اصلی) کمال تو به به که که کُنْ خنس الله تعالی ( کی ذات ومیفات ) بریقین ر کھے اورا ی حرح تیامت کے دن ( آنے پر ) اور فرشتوں ( کے دجود ) ہر ( بھی ) اور (سب) ئتب(سادیه ) بر( بھی )اورسہ پنیم وں بر( بھی) و( وفخص ) مال دینا ہو القد کی محبت میں ( اینے حاجت مند ) رشتہ وزول کواو ر( ناوار ) بتیموں کو ( لینی جن یجوں کا باب ان کونا اِلغ جھوڑ کر مر کیا ہو ) اور ( روسرے غریب ) تھا جوں کو ( بھی ) اور ( ہے تقریح ) مسافروں کو اور ( ما جاری میں ) سول کرتے و لوں کو اور ( قیدی اور غلاموں کی گرون حیمرائے میں مجھی مال خربتی کرتا ہو )اور (وو حفق ) نماز کی بإبندي ( بممي ) رنگتهٔ ببواور ( مقرره ) ز کو 7 بمبي اد. کرتا مواور جواڅخاص ( ان خقائد و ا نال کے ساتھ یہ اخلاق مجی ریکھتے ہوں کہ ) ایپنے عبد وں کو یورا کرنے والے ہوں جب ( نسی امر مائز کا ) مبد کریں اور اس صفت خصومیت کے ماتھ کیوں گا کہ ) د ا لوگ (ان موقع پر)مشقش (مزاع )رہنے والے ہول (ایک تو ) ننگ دی میں اور ( دومرے ) بیاری یم ( تیسرے معرک ) لاّ ال ( کفار ) یم ( عنی پر بیتان اور کم بہت ے ہون ایس ) پرلوگ ہیں ہے ( کمال کے ساتھ موصوف میں اور میں ٹوگ ہیں جو ( سے ) متقی( کیے مایکتے ہیں)۔

ن شرایات میں کل احدام کا حاصل شن چیزیں میں (۱) عدائد (۴) ایوں (۳) اخداق اور نمام جزایات ان ای کایات کے تنت میں داخل میں داور اس میت میں ان اقبام مید کاند کے جانے جانے شجیعا رشاوفر مات کے تنے میں داس امتہار سے لیا آیت منجمنہ جوامع النکم نے کے ہے۔ (یون افران ن کام ۲۰۵۴ تا کئی)

(٣) ﴿ وَإِنْ اللّٰهُ إِنْ مُؤْمِدًا لَغَمْلُ وَ الْإَحْسَانُ وَالشَاءُ فِي الْفَرِنِي وَاللّٰهِي غَنِ الْفَلَامِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ مَعْلَكُمْ مَعْلَى مَعْلَى مَعْلَكُمْ مَعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَمْ

لے تعیجت فرماتے ہیں کے تم تھیجت تبول کرو۔

(٤) ﴿ وَوَدَ عَنْدَى رُكُنَى لَا نَعْبُدُ وَا إِلَّا إِلَاهُ وَمَا لُوَ الِدَيْنِ (حَتَ ثَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا لُوَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَقُولُ اللَّهُ وَلَا لَقُولُ خَمَا وَقُلَ لَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَقُولُ اللَّهُ عَمَا وَقُلَ لَهُ مَا فَقُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا وَقُلَ لُكِ لَا لَهُ مُعْمَ وَقُلْ لُكِ لَا لَعْلَمُ اللَّهُ عَلَالًا عَلَى مَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

اور تیرے دب نے تھم دیا ہے کہ بجز اس معبود (برح ) کے کس کی عمباوت مت کرواورتم (اپنے) ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرواگر (وو) تیرے یاس ( ہوں اور ) ان عمل سے ایک یا دونوں کے دونوں بوڑ ھانے کی عمر کو سی جا کمیں جس کی یبدینی ناج خدمت ہو جا تیں اور جَبَد عَبعُ ان کی خدمت کرنا تیل معلوم ہو ) سو( اس وقت بھی انتااوب کرو) کران کو بھی (بال سے )بول بھی مت کہنا ورندان وجمز کنا اوران ہےخوب اوپ ہے بات کرنالودان کے سامنے شفقت ہے انکساری کے ساتھ محکے رہنا اور ان کے لئے حق تعالی ہے ایس دعا کرتے رہنا کدا ہے میر ہے بروردگار! ان ووٹوں مردحت فریاہتے جیساانہوں نے مجھے بچین کی (عمر ) میں برورش کیا ہے (اور صرف اس نظا مری تعظیم و تو قیم ایرا کشتامت کرند و در پش بھی ان کا اوب اور فصد اطاعت رکھنا کیونکہ ترمادا رہے تمہارے ہائی القیم (ول میں چھیں ہوئی ہات) کونوب مانتا ہے ( اور سی ویدے تبیارے لئے ایک تخفیف بھی سناتے جیں کید ) اُ رغم 'فیقت ہیں ال ہی ہے ) معاوت مند ہوا در ملطی یا نک مزارتی یا نکٹ دلی ہے کو کی ظرور کی آروکز عشت ( کوچاہی) ہوجائے اور عادم وہ کر معقدرے کراہے) تا ووقعہ کرنے والوں کی خطاععا ف ا کروینا ہے اور قبرارت (رکوائی) کا حق ( مائی وغیر مائی )اور نتائی اور مسافر کوئٹی ان کے حقوقی و ہے رہنا ور مال *کوے موقع مت*از وی ہ

ف (١) رويو و في در الكل ك آرت نم ١٢٥ ش ادائة حقوق والدين أو

تعلم سے اور اور حدید اس جوالا کے لئے قربایا ہے فاج العرف والتی ہے ہے۔ ہے اور تعلق نے کہا کہ ویوب کے سے ہے انگین جر جریس ایک وقعہ بھی وعا کرنے ہے۔ وارسیدا وارد وبائے گا اور بدلائل شرعیہ ہے وسا کرنا مقید ہے ایمان ابو بن کے ساتھ والبت اگر حالت کفریش زندہ جول اور ومائے رسے بمعلی وعاج ایسے کی جائے تو جا کڑے واور آیٹ تمبر 17 اوالے حقوق ویکھ اہل کل کی تاکید ہے۔(بیان افران)

قَبِ(١١):-﴿ رَبُّكُمْ أَعِلَوْ بِمَا فِي نَفُوْ سَكُمْ إِنَّ تَكُونُوْ اصْبِحِينَ قَالُهُ كَانَ لِلا وَابِيْنَ غَفُورًا ﴾

( بیٹن تمبارے غدا کو قرب معلوم ہے جو کی تمبارے بی میں ہے اور اگر تمبارے اندرملاحیت سے تو و درجوع ہوئے والوں کے لئے خفور بھی ہیں ) یہ

اب واقعات میں فور کیجا تو اس کا پر چنے کا کہ میاتی وورکی بات قرمانی ہے ،

میرسی تعکا ماند و چنج طلایا ہوا ہوتا ہے اور اور ماللہ برار وار کے بڑا ھا ہے کی وجہ ہے عقل
ماری جاتی ہے اور اس سے اکیف فقد لی اور او چنی کیواس کا سندلہ شروع ہوجا تا ہے کہ
کواں میٹا ہے یول ہے بڑائی ہے کہا تی بال وجہ بوچھا یول ہے کا کہا تی بال وزش و و مرتبہ سیرسی طرح بنا ویا وقیع میں مرتبہ کچھ جواتی کی حدث ( تیزی ) اور کچھ تعکن کی
جنجھا بہت کہ ہے تا ویا وقیع ہائے تی طائز کہ ان کی حالت خود کی وقت میں اس سے
بول وا ہے بار بار پوچھے جاتے تی طائز کہ ان کی حالت خود کی وقت میں اس سے
نوال وا ہے تھی کی باتی کرائی تھی وروی یا ہے تبایت خند و پیش تی ہے جوا ہے و بتا تھا۔
زیادہ ہے تھی کی باتی کرائی تھی وروی یا ہے تبایت خند و پیش تی ہے جوا ہے و بتا تھا۔
زیادہ ہے تھی کی باتی کرائی تھی وروی یا ہے تبایت خند و پیش تی ہے جوا ہے و بتا تھا۔

کے پھوٹے سکے لیے بھر چھا اولیا ہو سے الاس نے کہا ہیں گواہے ، پھر پوچھ کیا ہے؟ کہا گوا ہے دیبال تک کہ مو مرتبہ پوچھا اور وو برابر کہنا رہے گوا ہے وقتیا والی کو ایک پھی ( فرائری ) پر گھٹا کمیا واقعاتی سے جانب صاحب فروہ بھری جو اور یا جان کے واصلے کا زون آیا اور کو اسٹر میت سے سے راہ ہے ہے کو چھا کہ بیٹا کیا ہے؟ پہلے ہی موال پر اسپنے وال بھی کھٹے کہ اے یہ جھے تا اللہ کے اسٹر میس اس کی بھی تجرفیمیں و تحر فیرز بان سے کہدہ یا کوا ہے، پھر او چھ تو کہدہ ایکی تو عرض کر چکا ہوں کہ کوا ہے، تیسری مرتبہ پھر ہو چھا تو کہا کی و ماغ میں تیا (جنون) ہوگیا ہے، بیٹے نے کہا نفالہ جواور یک لے آیا اور دکھنیا کرتم نے تو سومرتبہ ہو چھا تھا، تکر اسپنے بوڈ سے یا ب کو یا تگ مرتبہ شرائے ۔ (کف اللہ) کہ نماز ماناعاتی فرائن می نہرس)

(۵) وفر و إنّ حفَّتُم الاّ تُفْسِطُوا فِي البِشني مَا لَكَحُوا مَا طَابِ تَكُمُّ مَنَ النَّسَاءِ مَثْنَى وَلَلَاثَ وَرُنغَ ، فَإِنْ حَفْثُهُ الَّا تَعْدَ لُوا فَوَاحِدَةُ أَوْ مَا مَلَكَثَ فَهُمَا تُكُمُّ ، فَالِمَنَ ادْنِي الاَ تَعُولُوا ﴾(الله التَّاتِينَةِ)

اورا گرتم کواس ہات کا احمال ہو کہ تم یتم لا کیوں کے بارے بیں افساف ند کرسکو گے تو اور تورتوں سے جوتم کو پہند ہوں دود د تورتوں سے اور تین تین تورتوں ہے۔ اور چارچارچارتوں سے نکال کرلو دیس اُٹر تم کو ( خالب ) اخبال اس کا ہو کہ ( کی بیمیاں کرکے ) عدل شد کھو گے ( بلکہ کس لی لی کے حقوق واجہ ضائع ہوں گے تو بجرا کید نی بی پریس کرد ( اور اگر دیکھو کہ ایک کے بھی حقوق ادا نہ ہوں گے تو ) جواو تھی ( حسب قاعد ہ شرعیہ ) تمباری ملک بیس ہو دی سمی ، اس امر ذکور بی ( یعنی ایک لی کے دیکھنے یا صرف او تھی پریس کرنے میں ) زیاد تی ( سیانساتی ) نہ ہوئے کے تریب تر ہے۔

ف ُ:۔ خود حق تعالیٰ کالس طرح فر کا ﴿ فان عقتم الا تعدلو الفوا-حدة ﴾ صرح ولیل ہے کہ بیاخیال بہت قالب!ورقری ہے۔ (املاع) تلاب مندن امن ۱۸۵۵ کہ رونوں کے حقوق کی اوائیگی میں شاید مساوات اور عدل نے کرسکو، ای نے مقترت تشخیم الامت رمیدائیڈ فرمائے تھے۔ ۔۔۔

من کر دم شاهد بکنید

(٢) ﴿ وَوَاسُوا النَّابِ اللَّهِ صَدَّ ثَنِهِي يَخَنَّهُ ﴿ فَإِنْ طَيْنَ الْكُانُو عَنْ شَيْقَ
 وَيْمَ نَفْسًا فَكُلُونَا هَمْلِكُا مُرِيِّعا ﴾ (الساد ة يتأثير)

اورتم لوگ بیبیوں کوان مے مہر خوش دلی ہے دیے کہ دیا کر دوباں اگر دوبیواں خوش دلی ہے چیوڑ دیس تم کوئس مبر کا کوئی جڑو (ادر یک تشم کل کا بھی ہے ) تو ( اس هالت مِن ) ثم ال وَهَا وَ ( برتو ) مزه ادر نوشُنوار بجه رُر\_

ف : مسئلہ ' اگر میر لے کر وائیں کر دیں تو یہ هید ہے اور اگر بے لئے معافیہ کردیں تو ایراء ہے اور دونوں جا کر ہیں اورا کیت دونوں کوشائل ہے ۔

مسئلہ انہ تھوم انفاظ ہے معلوم ہوا کہ محورت کے رشتہ وار کھی ہدون ایس کی مرشی کے مہر میں تصرف نیس کر کئے ہیں۔ (میان عران)

(ii) عدیت میں ہے کہ رہول اللہ بھانات فرمایا کہ جو تھیں کی عورت ہے۔ نکاح کرے اوراس کا یکھوم تھیں ہے ویکر پرنیت رکھے کہ اس کے میں میں ہے اس کو پاکھ خدد ہے گا یا اس کو پورا خدد ہے کا قوہ و تحقی زائی ہو کر سرے گا اور اخذ تحافی ہے زائی ہوکر کھے گا۔

مہر ایک دین ( و جب حق ) ہے ، جب س کے ادا کی نمیت نہ ہوتو حدیث کے دوسرے ہے ادا کی نمیت نہ ہوتو حدیث کے دوسرے ہ دوسرے ہے و کے مطابق پیٹنفس طائن بھی ہے ادر چور بھی مق اس فضل ہے دوجرم قائم ہوئے زائی اور چورہ کیونک طاہر ہے کہ نسی کے مالی حق کو ضائع کرنا خیانت اور سرقہ ہے۔ ( مرینغمیل کے لئے دیجواصلانی انتقاب است ج مس عادیں 14 )

(۵)﴿ ، قَ اللَّهِ بِسَا مُرَاكِمُ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّه حَـكَمَتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اللَّهِ تَحْكُمُوا اللَّهِ لَلهِ اللَّهِ تَعَمَّّا يَعَشَكُمُ مَا \* إِنَّ اللَّهُ كَانَ سَعَيْمًا يُصِيْرًا لِهِ (النَّمَاءِ ، أَرْجَالِمِهِ)

(نے الل حکومت نوا تھوزوں پر حکومت ہو فواہ بہتوں پر) ہے شک اللہ تھائی م کا اس اللہ علامہ اللہ تھائی ہے۔ اللہ علامہ اللہ تھائی م کا اس بیت کا تھا ہے۔ اللہ تھائی ہم کو اس بیت ہیں کہ جب ( محکوم ) لو اور اللہ کو اس بیت ہیں کہ جب ( محکوم ) لو اور اللہ کا تعقیہ کیا کہ واس ہے کے اس بیل کو حدل ( واقعال ) کے تعقیہ کیا ہے تھی ہوئی کی اللہ تھائی جس بات کی تم کو تھیا ہے ہیں وہ بہت بھی ہے اس دہ بیا ہے گئی کہ اس بیل استخاام حکومت ہے درآ فرت کا علیہ رہے تھی کہ اس بیل استخاام حکومت ہے درآ فرت کا علیہ رہے تھی کہ اس بیل استخاام حکومت ہے درآ فرت کا علیہ رہے تھی کہ اس بیل استخاام حکومت ہے درآ فرت کا علیہ رہے تھی کہ اس بیل استخاام حکومت ہے درآ فرت کا علیہ رہے تھی کہ اس بیل میں موجب ترب والو اس بیل طاق اللہ کو جو دریا رہ

لهائت دتھفیہ کے تم سے صادر ہوئے ہیں) خوب سنتے ہیں اور ( تمہارے افعال کو جواس ہاب میں تم سے داقع عوسے ہیں) خوب و کیلتے ہیں ( تو اگر کی وکوتا ہی کرو گے تو مطلع ہو کرتم کومزا دیں ہے)۔ ف :-اس آ بے مبارکہ میں اوائے حقق ن تکوم و خاتم مسلم کی تا کید ہے۔

# باب دوم ادائیگی حقوق العباد کی تا کید احادیث مبار که کی روشنی میں

#### المشادفرة فإجناب وموسالة والكالث

(1)بد بادي مساد من تبحث العرش يوم العبامة بالمة محمد اما مناكدان لني قبلكم فيقيد عنورة لكم واغرث البودان فتوا هيوها بينكم واد مللوا اللحنة برامستني (روبناه في مباعبات الي اسعد القشيري من حديث الدس رضالي الله عنه وقيم الحسين من داؤد الملحي قال الحطيب اليس بنقة).

لین تیا مت کے دن کیے ندائے اور ان خال کی بات بار سے ان ایران سے خاکرے گا کہ اے اُمت جمرا میرا جو پھوٹی تہاری طرف قداداں کوقا معاف کر چکاہ سوئم آ کی جمل کی دوسرے کو بخش دواور میری رحمت سے جنت جمی واغل ہوجاؤ۔ فی اندای حدیث میں حقوق العباد میں مجل ربا (امید) کی تقویت ہے اور سے رجا اس خفس کے لئے اور زیادہ تو کی ہوجائے گی جو حقوق العباد کی تھرانی اور ایتمام رکھے دراج زیمون امادے انعون میں ہوتا

(۳) احرو الاحسمال فاق الابدى مغلقة والارجل موثقة (۵) في
مراسلة عن الزهري و وصله البزار (٥ طس)عن سعيد بن السبيب عن أبي
هريرة رضي الله عنه تحوه ( - ) مثل العريزي و مسه أن السي الله وأي حملا

حمله مقدم على يديه فدكره والقصد الرفق بالدابة ماامكن ادر

(جانوریم) اسباب ذرا بیجے بنا کر کھو کیونکہ (بہت آگے ہو ھاکر رکھنے ہے) ''ویا یا ڈس بندھ جاتے ہیں ،سبب اس ارشاد کا بیٹھا کہ ٹی ﷺ نے ایک اونٹ کو دیکھا جس کا یو جداک کے باقعوں کی طرف ہو عاموار کھاتھا، اس لئے آپ ﷺ نے بیڈ کرفر ما یا اور مقسود آپ ﷺ کا جانور کے ساتھ زرگی کری جہال تک ممکن ہو۔

(٣) وحل اللى هوررة وضى الله عنه قال قال رسو ل الله علا قال السور ل الله علا قال المدوون ما المعلس قالوا المغلس فينا من لا درهم له ولا مقاع ، فقال ان المعلس من امتى من ياتى بوم القيامة بصلوة و هيام و ركوة و ياتى فدشتم هذا و فقف هندا و اكل مال هذا و سفك دم هذا و ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته فاذ قبت حسناته فيل ان يقضى ماعليه اخذ من خطا ياهم فطرحت عليه ثم طرح في المار دروه مسلم،

حطرے ایو ہرم ہومنی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کدارشاوقر مایا جنا ہے دسول اللّٰہ جیجے نے کہ کیا تم جانبے ہو کرمفلس کون ہے؟ حضرات من کہ کرام رہنی انڈمنجر نے عرض کیا کہ مقلس ہم میں ہے وہ فیمل ہے جس کے پاس ندورہم ہے نہ مال واسیاب ۔ اس ارشاد فر مایا جناب رسول اللہ ہلائٹ میری است میں تقیقت ہیں مفلس وہ فیمل ہے کہ قیاست کے دن وہ اس حال ہیں آئے گا کہ متبول نمازیں ، روزے ، زکوا (اور دیگر عماد تیں) اس کے پاس ہوں گی اور وہ اس حال ہیں آئے گا کہ کمی کو گائی دکی ہوگی اور کسی پرتہت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھا گیا ہوگا اور کسی کو نا جن تحق کیا ہا ور کسی کو نا جن مارا ، ایس مظلوم صاحب جن کو اس کی تیکیول (کا ٹواب) دیا جائے گا وار اس کی تمام ایکیاں ڈیٹر ہو گئیں اور ایجی ایل حق تی ہے تھی آب سے ذات ہے تو ان ایل حقوق کے شناہ اس پر ذاکل دینے جا کیں کے بچھر اس تحقی کو دوز نے ٹیس ذاک و فیا ہے گا۔

(٥) المسلمان ميام الممشودية من لمنابع ويدعم

'' لیکن بچرامسویان وی ہے جس کی زبان اور ہاتھ ۔۔ مسلمان سالم رہیں'' اس مختر تگر نبایت جاسم حدیث میں ایک خروری فالد دینان کیا گیا ہے جوسما کی شرعیہ تھریہ (شرکل اور تدنی مسلمیتی ) دونوں کوشال ہے اشریت کی خرص تدن کو مختوف رکھنا نمیں ویک اس کی خرص صرف یہ ہے کہ رہائے خداد ندی حاصمی اوا اور خدتوائی ویشو کے درمیا ما تعلق تھیج بہد ہورکیٹری بی تعالیٰ کی خارت ہے کہ اس نے ادعام اس طور پرمشر ر فرائے کہ ان برمامی کے تدنی مورکیٹری بی اور بائے تیں ۔

من سند الدسته و ۱۱ جس سنسمان سرنم جین ا الاید طلب آندا مین مین از اید مطلب آندا به سند الدسته و از آنجس سند سمان سرنم جین از اید مدر مدر است. است مین الدین بیش این تاریخ به مین الدین بیش این بیش این تاریخ بیش این تاریخ بیش این تاریخ بیش این تاریخ بیش این بیش این بیش این بیش این مین این مین این مین این مین این بیش ای

"من لسانه و بده"ا سي لي زيان اوراس كي باته سه الن ين وهم ك

حتوق کی طرف اش روہے گویہ تین تھم کے مالی ، بہانی ، عرضی حقوق چیز انے کے ہیں جس کواس حدیث میں صاف فرمادیا کہ ''ان درساء کھ و اسو الکھ و اعراض کے علیکہ حسرام، کسنصر مدینو سکتے ہدف '''( حقیق تمبارے خون تمہارے مال اور تمباری آبرو کی تم برحرام جیں مثل تمہاری اس دن کی حرمت کے ) بھی (۱) آلیس جی ندا یک وومرے کوئل کرے (۲) ند تا تی مال لے (۳) اور ندآ بروریزی کرے۔

پس پر تین تشم کے تق بیں ، جمڑ و کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال وجان کے حقق آن آکٹر باتھ سے مال کا حق شائل کی کا حقق آن آکٹر باتھ ہے مال کا حق شائل کی کا مال لوٹ کیا مائے میں وقت ہے اور مرضی آکٹر زبان سے ، مال کا حق شائل کی کا السبر باجان کا حق یہ بحل باتھ ہے ہوگا والسبر باجان کا حق یہ بحث باتھ ہوتا ہے ہوگا والسبر من کا تھا تھ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہا ہوتا ہے ہوتا ہا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا

خلاصہ بیہ ہوا کہ ہمیں حقق العباد کی بھی رعایت کرنا جائے ،مثلاً اکثر لوگ مجد کے اندر چیلی دیوار سے ل کرمیٹ یا ندھتے میں ،اگراب وہاں ہے کوئی نکلنا چاہے نظے گانو گئا و گار ہوگار گنا ہے جی نہیں سکا اور گنا ہے ہے بیچاتو نگل نہیں سکا اسے انکیف ہوئی مفرض برممل میں اس کا لحاظ رکھنا جائے ۔ ( کف اناذی میں ۲۰۱۳ میں ۲۰۰۳ میں

(٢) عس ابني هريرة رضى الله عنه قال قال رسو ل الله صنى الله
 عليه وسلم فتؤدن الحقوق التي اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الحلحاء
 من الشاة القرنال رواه سلم)

عفرت ابو ہریرہ دمنی الشد مند سے دوایت ہے کدارشا وفر مایا جناب دسول اللہ ولئے نے کہ آیا مت کے ون اہل حقوق کے مقوق دلوائے جا کیں ہے ، یہا تک کہ ہے سینگ والی بحری کوسینگ والی بحری کے سینگ

ف ّ - كَبَرِي أَبْرِيدِ مَكُلُف ﴿ وَلَا مِنْ كُنِّنِ بَبْرِ حِنْ بِحَالِ وَقَوْلَ شَانَ عِدْ لِي وَ

#### انساف کا ظبارتر ائے کے لئے ایسائر ماکیں ہے۔

 (4) عن الى هريرة رضى الله عنه قال قال رسو ل الله في من طلب الدنية حلالا استمقافا عن المسئلة و سعيا على اهله و تعطفا على حاره لغى الله يوم القيامة وو ههه مثل القمر ليلة البدر.

(رواه البهائي في شعب الإيمان وابر نعيم في الحلية).

حضرت ابو ہر ہرہ درخی احتہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول الشہ بھٹا نے قربایا کہ چوفنس طلال دنیا کوائں گئے طلب کرے کہ ہانگئے ہے، بچار ہے اوراپنے اللہ و میال کے (اوالے حقوق کے لئے) کی یہ کرے اور اپنے پڑوی پر توجہ رکھے تو اللہ تعالیٰ سے آیا مت کے دن الکی حالت بٹس لئے گا کہ اس کا چیرہ پڑوجو میں دات کے جاتہ جیسا بہدکا۔۔

ف : -معلوم ہوا کر سب رال بقد رضر ورت وین بچائے کے لئے اور اوا کے حقوق کے لئے ہو کی فضیلت ہے، اس ہے زمینت کا مطلوب ہوں معلوم زوا ۔

(A)عن عبد الله ابن جحش رسي الله عنه قال قال إسرال الله صدى الدلّم عالم له و سائم و الذي لفدى بيده لو فتل راحل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل و عليه دين ما دحل الحنة حتى بفاسي ذينه

(روزہ انسانی واسلہ ہی ہی الاوسط نعن کے والنعط او وفان صدر الاصار) حمارت مجبرالنہ بن جمش رضی اللہ عملہ ہے روایت ہے کہ رمون اللہ علیہ نے واپریہ (قرض) ( لین جمسی کا مان جن کی گئے ڈسرا تا ہو ) کے یہ رہے میں قرم یافتم ہے اس ذات کی جس کے قبلہ جس میری جان ہے کہ اگر کوئی تخص جہاو میں تجہید جو جائے ، گیرز ندہ ہوکر ( ووہرہ ) شہید ہو جائے کی گرز ندہ ہوکر سے پارشہید ہوجائے وہ جنت تیں نہ جائے گا جب تک اس کا والی اوالہ کیا جائے گا۔

ف - البد جودين كسي مفرورت سے ليا كدشر عسك زد يك بحى وه مفروت سے اور س كي اوا كي دهن يمل بھي لگار باس كي البازت سے در حياة السامين)

### قرض كي خرابيان

الاسرى به بهر تيز تى يوك بها ترور يا جانبداد كوتمنون رأن الدرده مرول ب قريش ليار الأبيث دودى قرحتى فالم البريجة روز مين دوائت بوائت وزروه ترام روز مر ب نبداد بروده جاتى ہادر تساره اور گناور با گھائے تين ايس ايس ايكى الا نفر ورت بهتو به كزموجه و جيز كى عمومت شائر ب اخدا تمالى تيم عطارة رائين كار بى دا دے و عاقبت كمت هيري تربي وائدوا نبيا واسے

تیسر بخاہد پر تبیز کی ہیا کہ لے گرے فکر ہوجائے میں پیٹیں کہ اس فائنے ل و مجیل تھوڑ تھوڑا اور کرنے رہیں واپنے بعض فیر شروری مصدرف کوروک کرا بی آید لی بیس ہے بس انداز کرنے بائد بچر بیٹنچ ہے وہیں وہدنام ہوتے ہیں وہیس ہوتے میں اور ہر مشہور توجائے ہیں واشتہار جاتا رہتا ہے اوک معالمہ کرتے ہوئے ڈرٹے میں اور اور کی بوری سے طرق ہے کہ فوا خذہ آخرے سراج را البندج مخت ضروح ہیں قرض کے اور اور کی بوری ۔ تحریمو اصدیث میں آیا ہے کہامقد تعو ٹیا ہیے ڈین کے ڈمدوار میں خواہودین میں اوا کردیں بیاآ خرمت میں صاحب میں کووائنی کردیں۔

(٩) وقبال حليمه المصلوة والسلام : من حج لله قلم يرفث ولم يفسق راضع كيوم ولدته المدر ومصاحبه

لیعنی ارشاء فرمایا جناب رمول الندسلی الله علیہ وسلم نے کہ جس جنمس نے ( خاص ) اللہ کیلئے کچ کیا اور اس میں ایکٹن ٹو مُل کی اور نہ گئی و نیا تو و وجھس میں ون کی ۔ یہ نداو تا ہے جس ون اس کی مال نے ویٹو رہ تیا۔

## مَقُولَ الحَبَاهِ مَعَالَعُ كُرِكَ فَيْ كُوجِاءُ كَمَاهِ بِ

محن مند کیا ہے خواہ تیں مانہ معنوا آنہ ہوئی جی تھی آر نے زوی واقع من اسلام استان کے استان کا استان کی تابیع کا استان کی تابیع کے استان کی تابیع کا استان کی تابیع کا استان کی تابیع کا استان کی تابیع کا استان کرنا جس ہے ویسٹلوب الثول ہوگر مفریش چنا ہوئی ہے جا تو تیس کے موالات بیان کرنا جس ہے ویسٹلوب الثول ہوگر مفریش چنا ہوئی ہے جا تو تیس و کی تابیع کا ایک مفریک کے درایا کا ایک مفریک کی تابیع کا ایک مفریک کے درایا کا ایک مفریک کا درایا کا درایا کا دو جائیں مان کا دو دیگی معنوب نو کا ایک مفریک درایا کا دو جائیں معنوب نو کا تابیع کی دو دیگی معنوب نو کا درایا کا دو دیگی معنوب نو کا درایا کا دیکا کے دو کا دو دیگی معنوب نو کا دو ایک کی دو دیگی معنوب نو کا دو کا دو

(هر این الترب س مارف اثر زش ۴۰۰)

#### حقوق ابل وعميال

ارشادفر مایا رسول مقد طاقات شروع کردای مخص سے جوتمبارے عیال میں دو( روزیت کیادی کو بھاری ) رستم نے )۔ عين عبلي وضى الله تعالى عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه و سياسم مست بالممعروف يسلم عليه اذا لقيه ويحييه اذا دعاه ويشمنه اذا اعطس ويعوده اذا مرض ويتبع حتازته اذامات ويحب له مايحب لنفسه. (رواه الترمدي والدارمي)

حضرت على دمنى الله تعالى عند ہے روایت ہے کہ ادرشا دفر دایا جناب رسول الله مسلى الله علیہ دملم نے کہ مسلمان کے مسلمان پرچھ بہند ہے دعقوتی ہیں (۱) جب کو گی مسلمان ہے دہے سائم کن (۲) کوئی مسلمان دموے کرے تو اس کی دموے قبول کرنا (۳) کسی مسمد ن کوچھیئٹ آئے قواس کا جواب ہے (۲) کوئی مسلمان بنار ہوتواس کی عبادت کرن (۵) کوئی مسلمان مرجائے تو زناز ہے کہ ساتھ جانال آ) اور مرمسمان کیفنے دی بات بہند کرنہ جوابینے نے بہند کرنا ہے۔

ف - چینک کاجو ب یا ب آراً رخینی دا استمان : به بداد از کمه ایج آ ایسی بر حدوث از گهجه اور ساجواب آن گرخینی دا ایند پیکیو اینه کتب به

(۳) کیچ سنم می ایک تل بیانده رید و به است مسلک و دست به تیخی جی تجهیرے کوئی مسلمان فیرخواتی بیاستاندان بی فیرخواتی روی ( سروار سدوا مسلمیر )

island Uraha islandra

## بابسوم

# اقسام حقوق اوران كاطريقة ادائيكي

# حقوق العبادحقوق الله پرمقدم ہونے کی نظیر

عدید شریف جمل ہے کہ جناب رمول متبول علی اللہ علیہ وسم کی خدمت میں ایک مورت کا ذکر آیا کہ دو بہت تمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے ، بہت قرآئ پڑھتی ہے" و ذکھن نسو دی حیرانها" لیکن زبان دروز ہے ،اپنے پڑسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے ،صفورصلی اللہ بغیہ رسلم نے بیس کر فرایا" بدی ن ن اس لا ۔ او "وہ دوز تی ہے۔

 یں یہ بات ٹین تھی اس بھاری شریعی ضروری خروری آباز اروز وکرنی تھی" و لہ کئیں لاتبو الذی احسر انہا '' لیکن زبان دراز ٹین تی ادرا ہے بڑومیوں کو تکے نسٹین پہنچانی التھی آپ معی القاطر وسلم ہے قرورا '' علی غی البحث ''ووجئت میں ہے ۔

حعرت! خدا کے بیاں اول قراس پرانگر ہے لائی عنوق اللہ کی نہیت تھوق العباد برزیاد ونظر ہے کیونکہ تقوتی اعتد جو جی وہ درامعل ہم او موں کے بی تقوق النفس میں مگر بیعی تعالیٰ کی رحمت ورشفتات ہے کدا گر کوئی اینے جی کوادا کرے شارتماز ع مصلة وومجي كينته من كمان نے ميراحق اوا كيا تاك تي خوش دو ورول (ز ھے كيانتنا ہوافقتل ہے کا کہ تو جی نے اپنا کا مرتبدا نے اس کواریا کا مرہا ہے ، نمازروز دو تیمہ و کوخدا ئے ، پنامن قرار دیاہ اِللہ مقیقت میں برسب ہورے تن فوق میں کیونی حق تو وہ ہے کواگران کوادانہ کیا جائے تو صدحے بن کاخر رہو ہیں کی کے زن روینے ہی ہے ہو۔ مِن أَكْرِيهِم زَدُوسُ بَوْ مِن كَاهْرِهِ مِنْ مُو كَرِيهِم مُدَرُّدُوا! وَشَاءُ مِنْ قَدْا كَا أَيَا مُعُ وَمِيتُ وفيراقي يكفيت بصائم إلى الحمر وهيه الكف والأوريا ثبان بشكرال بالخفرو العاب الدفو عدير عسكيم والإيراحدي فعد ووالزيجعرا " حَيْلًا أَنْهُمْ عَرْبُتِي أَرْمَوْ عَلَيْ تَعَالَى وَعَوْ المين كريزه بكون اس كالتسان كنين و هغرت ال دانت ادائة آل التديب و التي انزر ب ی حقوق میں اگر نماز روز و نہ کرے تو ہمارا ہی فقصان سے ضدا کا کچر بھی میں گزتا وظا ہر ہے جب یہ بات ہے وحن تعالی کی اس برزیادہ نظرہے کہ ون ایو ہے جوا ہے تعقر ق کی زیاده کلیداشت کرتا ہے اور کون ایا ہے جو دوسروں کے حقوق کی رہایت کرتا ہے ؟ فقياء خ تكما بيداس كا تاعده كـ "حدق العبد مقدم على حق الله " بهت ي نظير إل اس کی ہیں مثلا زکز ہے ہوں کے بارے میں بیٹنم ہے کہ جومقر دخی ہواس کے ذیب در کو ہ خیں راس واسطے کے زکو قامیے خدا کا حق اور قرض ہے بندہ کا حق اور بندہ کا حق مقدم ے خدا کے حق یر۔

اب بہاں میشہ ہوتا ہے جوام کو کہ جب ضدا براہے تو اس کا حق بھی بواہونا چاہئے ؟ کیکن میری اس تقریر ہے وہ بھی رفع ہو کیا کہ وہ تو مجازا کہا ہا تا ہے ضدا کا حق المصنوعی میں میں میں میں میں اور اس اسلامی اسلامی میں اور اس میں اور اس میں میں اور اس میں اور اس میں اور اس م دراصل و وقوا پنے می نفس کا حق ب ، پھر جوحق القد تعالی نے اپنی طرف نبیت کروی قر اس واسطے چونکد اس نے تھم کیا اور تھم کیوں کیا ، تھم اس لئے کیا کہ نفس کو تقع پہنچ تو وو جیشیتیں ہیں اس ہم کے حق کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ ضا کا تھم ہے اس حیثیت سے قر حق اللہ ہے ، ٹھر مید کیفنا چاہیے کہ اس تھم کی بناء کیا ہے مو بناہ پیشی ہے کہ اس بھی کوئی خدا کا نقع ہے ، ٹیس بلک اس تھم کرنے کی بنا ، فقط ہے ہے کہ بندہ کے تقس کو نقع پہنچ اس حیثیت سے دوحق تقس ہے ، میابیا ہے جیسا ہم نے کسی کی دعوت کی ، کوئی مہمان ہے تعادا میں تھوڑا اس جلا جا وے گا اور اگر وہ نہ کھا و ہے قو جا را کوئی نقص ن نہیں اس کا تقسان ہے ، ایل تعلق کی جب ہے ، و میہ کبد ہے تو اور بات ہے کہ و کہتے ہیں نے کہنا مان لیا اور کو اپنا ضرر جمیس تو حقیقت ہیں نفس کے تق پر دوسرے کے تن کو مقدم کیا گیا ہے ، اس کو اپنا ضرر جمیس تو حقیقت ہیں نفس کے تق پر دوسرے کے تن کو مقدم کیا گیا ہے ، اس پر نشیا میں بہت نظر ہے بہاں تک کہ اس نقذ ہم پر بہت ہے اور میں متقرع کے تی ہیں۔ پر نشیا میں بہت نظر ہے بہاں تک کہ اس نقذ ہم پر بہت ہے اور میں متعرع کے تی ہیں۔ (حمین اور اور جمیس اور مقبقت ہیں نفس سے حق بر بہت ہے اور اس کے تعلیم ہیں۔

حقوق المتدور حقيقت حقوق النفس مين

حقوق انند درحقیقت مقوق النفس میں (اسپینفس کا حق) کیونکدا گرفٹیل نہ کی تو خدا کا کیا ضرر ، البتہ حقوق العباد اشداس لیے بھی ہے کہ ان میں ضرر دوسرے کو پینچقا ہے بمعلوم ہوا کہ معاشرت میں غیر کوشرر ہے بچانا زیادہ مؤکد ہے۔

حقوق التُدكيخ كى عجيب مثال

میری از آفریہ اس کی حقیقت بھی بھے بیں آگی ہوگی کہ بعض اعمال کو جو حقوق اللہ کہا گیا ہے اس کے یہ منی ٹیس میں کدووخدا کے ڈالی اللع کے کام ہیں، جن کوووا پی کسی صرورت سے تم ہے لیا جا ہے ہیں المکداس کی حقیقت وہی ہے جوطعیہ اور مریض کی مثال ہیں بیان کر چکا ہوز کے بعض وقت طبیب کسی مریض ہے خاص تعلق کی دہد ہے کہتا ہے کہ میرا کا م بھوکرہ والم اور ای طرب بھن اعمال کوھق تی انڈ کہدیا گیا۔ ہے تا کہ ہم خدا می کا کام بھوکران کوکرلیں اور اس کی جز اکے سختی ہوجا کیں ،اب لوگ تھھے جیں کہ ہم خدا کا کام کر دہے ہیں ، جینے رائے کو اٹھتے ہیں ، بارہ سیجے کا ذکر کرتے ہیں ، چرول میں ڈزکرتے ہیں کہ ہم ذاکر جیں اور اپنی برار کی کے خود می معتد ہو جاتے جیں کو یا انڈ تھالی براحسان رکھتے ہیں۔

ارے ہو دو گرائی کا م تھیں تمہادا کا کام کرتے ہو یا اپنا اور اس بھی ہزرگی کی کیا بات

اد اول تو یہ خدا کا کام تھیں تمہادا کام ہے واگر وہ بھی تو تم نے کیا گیا خدا می نے تو

التو فیق دی اور اسمباب میںا کئے وہ بہتم کام کر سکے تو اس کی حقیقت دی ہوئی یہ تمیں جو

علی نے ایک کہا کہ کیکے فیم کی کو چکہ ویتا ہے وہ کر دسینے والدا ایسا کر کم ہے کہ اپنا کام کر کا

اور احسان جنگ کا تیس چاہتا اس واسطے پہلے اس کو ایک اشرقی دے وہ بتاہے ، چرکہتا ہے

کہ اس اشرفی کی چرچ بم سے قرید لو ، کوان عکند فرید او ہے جو اس فریدارتی کا احسان النا

اس دسینے والے پر رکھی ورحقیقت تا میں اور کا دسمان دکرم ہے ایس دین تو خود حارا کام

تو قربان ہو میا تا چاہئے ، بی تو ہے ہے کہ مارے دو ، خ بگر کیے ہیں ، دین تو خود حارا کام

تھا تماز پر ہے روز در کھے تمام ارکان وین بجالاتے اور احسان ، سے کیونکہ بم کواس کا

کیکن خیالات النے ہو گئے ہیں، تمازیز معنے ہیں اوراس پر ٹازکرتے ہیں اس کے مٹنی یہ ہوئے کہ دوسرے کا کام ہے، جب انہا قدائی ٹراب ہو گہا ہے ہو جب نہیں کہ دین کو بیکا داورا پنے فرصہ یار چھے گئیں، کار تھجے ہے ہو کہ ان تمام تمرات سے جوال پر موجود ہیں محروم میں ماک محروق سے بچائے کیلئے بعض انمال کوئی اللہ کہر دیا تھ ہے کہ اپنا کام بھی کرنہیں کرتے تو خدائی کا کام بھی کر کراہ ، مید فلاف حقیقت ہے اس مؤال میں بھی ایک کام خواجم درسے کر لیت ہے ، دیکھے بچہ کو بڑھے بھائے ہیں تو اس پر اس قد رکر الی بوتی کام خواجم درسے کر لیت ہے ، دیکھے بچہ کو بڑھے بھائے ہیں تو اس پر اس قد رکر الی بوتی یں تقا میراد ل نیمیں لگنا تو جا بھاڑ شہراتو اس کا نتیجہ میہ ہو کہ وہ بھیشہ جا ال رہے ، اس کو کو کی مجھورار اور بھی خواہ پسندنیمیں کرتا ، بلکہ بچہ کوخوشاند و فیرہ سے ، زیر وسمیہ سے ، لا رہے سے پیسے دے کرراہ پرلگائے ہیں ۔ (جا ، التقوب المقدمة مقاد کردائو س ۲۹ م ۲۹۴۰)

حقوق الله كي دواتسام

مہوں ہوں ہے۔ حقوق اللہ کی اوا لیک و کراہنہ حقیق ہے

تو ذکراینہ پائسن الافجر ( آخری معنی کے ساتھ ) کا تر ہمہ ہوا اوائے حقوق اللہ ، وَ مَرَا شَدِیْقِی اور وَ کَراللہ کا فروکا ٹی بہی ہے ، وَ کَرِصَافی بھی وَ کَرَاللہ کا ایک فرا ہے ، اُمَر وقعی اور صرف صوری ، ہاں ام کر دونوں بھی ہوجا کیں بینی اوائے مقوق کے ساتھ وَ کَرَ سائی بھی ہوتو ہوں اللہ ورجہ ، کُس ہے ، فرض اس آیت میں وَکُرا اللہ کو طاوی ہے ، گرآ ہے۔ علاجے قرار ویا کی وجاز بھی بھی آگئے ہوگا کہ وکرائیا کہ تاکید معنوں کو طاوی ہے ، گرآ ہے۔ حقوق الندئ اقسام

لیس معلوم ہوا کے حقوق ابند کی بہت تشمیس میں جیسے عقائد ،اعمال ،اخلاق ، معاملات جقوق النری۔

حقوق العباد حقوق الله کی قتم ہے

### حق العبر من حق الله بوتا ہے

فر مایا که عام طور پرلوگوں کا بیہ خیال ہے کرفن العبد عیں تعنی بندہ می کافن ہوتا ہے تن کی کافن تبیس ہوتا پیغلط ہے ، کونکہ بندہ کا وہ فن اللہ تعالیٰ می نے قومقرر قرما یا ہے مثلا تھم دیہ کہ مقلوم کی انداد کر دو کسی مسلمان کی فیبت شاکر دو کس کو اینر اندو وہ تو جب ان احلام کے خلاف کمی کوایڈ اول جا و کے تو جیسے بندہ کا حق فرت کیا ایسے بن طدا تعالیٰ کا بھی حق فوت کیا ، کہ ان کے علم کی خلاخت کی ،اس لئے حقوق العباد تکف کرنے علی تحق بندوں کی معافی کا فی ٹیس بنکہ حق تعالیٰ سے بھی تو ہداستعفاد کرنا جا ہے ، کوعام حقوق العباد علی بندہ کی معافیٰ کے بعد لان تعالیٰ ، کمٹر ابنا حق بھی معافی کروہے جیں ،گر بعض اوقات بحو بان خاص کی حق تلقی عیں ان کی معافیٰ کے بعد بھی حق تعالی ابنا تق معاف ٹیس فریاتے ، بلکہ مؤاخذہ ضرور ، وہا ہے۔ ( کمالاے ، اثر فیص ع)

#### حقوق العبادبهي ورامل حقوق الله مين

حقوق العباد ورحقیقت الله علی سے حقوق ہیں ، اس لئے کہ اللہ تعالی ہر شے
کے مالک ہیں قرید و کے امرال اور انکس اور عزت اقرو کے الک ہمی وہی ہیں قوجو
کوئی کی بندے کو مالی یا جسمانی ضرر پہنچا ہے اس نے ٹی الواقع اللہ کی ملک ہیں تصرف
کیا ، اس کی اسک مثال ہے ہیںے کوئی کسی کا غلام ہواور اس کے پاس مال ہوتو اگر کوئی اس
غلام کا وہ مال لے گاتو واقع ہیں اس نے اس کے مولا کی حق تلی کی ، ٹیس اس واقعہ کے
غلام کا وہ مال موتو تی العواد کو حقوق الد کہد و بنا مجھ ہے ، لیکن کیا انتہا ہے وحت کی کہ ان حقوق الفرکا نام حقوق العواد کو حقوق آل الله کہد و بنا مجھ ہے ، لیکن کیا اس نے کہ تبست ہے کہیں
کہ یہ شے تمہاری ہے اس کہنے نے غلام بیا ہے نہیں ، و جاتی کیکس انو کی کہ اسط کہنے
کہ یہ شری ہے بلکہ بی کوئو اگر کوئی شرید و جاتی گیکن و لیو گی کہ وجاتا ہے
شری کہ یہ شری ہے بلکہ بی کوئو اگر کوئی شرید و بدیاتی گیکن و لیو گی کہ وجاتا ہے
شری کہ یہ شری ہے بلکہ بی کوئو اگر کوئی شرید و بدیاتی آبان اور وہ کی وہ لک ہوجاتا ہے
اور غار معارف شری کی کا کی صورت ہے ، لک تی آئیس برتا۔

(التوكل المرة مؤاعة تأبيرا قوكل عن المدهان)

#### حقوق العباد كاامتمام حقوق الله سے زیادہ ہے

صريت شريف شراقيت الله الودينوان لا بشر كه الله ظام العباد فيما يبسهم حتى يقبص معضهم من حص وديه الله بعناء الله مظلم العباد فيما بيسهم و بين الله فدالة الى الله الاضاء عدام و الاشاء تحدو و عنه ال لینی می اللہ معاف ہوسکتا ہے لیکن می انسیاد بدون ادائے چار و ٹیمی اور دس ہے کو کی صاحب پیدنہ بچھ ٹینیس کر می اللہ کا اہتمام نہ کرنا چاہئے کیونکہ " الد ہنسساء " ارشاد ہے لیمی اگر اللہ چاہئے تو معاف کردے کا ، معافی کا حتی دعد و ٹیمیں ہے جس کی بناء پر حقوق خدا وندی ہے ہے پر والی کا فق کی دیا جاسکتا ورحقوق بالیہ زیادہ قابل ایتمام میں ، کیونکہ حرام مال ہے تیم ات قبول تیمیں اور کھانے ، چنے پاکیزے میں حرام صرف کر کے تماز تول ٹیمیں ہوتی نہ نے قبول ہوتا ہے جاسا کہ الم ملم مرکز ٹیمیں۔

( شفارالعي لمحدّموً اعلامٌ بيراتوكل من ٢٠٥)

## حقوق العباد كى الجميت

قر ما یا صاحب قرض داری روح جنت عین تین جاتی ، یکد جب تک قرض ادا خدومتان از مین از بالله به باتک قرض ادا خدومتان بین ایک روایت ہے کہ ایک ایک واقع سے واقع سے میں سات سونمازی والی جائے گی (ایک واقع تین جید کا ہوتا ہے ، کمپیا کا فتی وہا لینے سے بہتیج ہے ) آن کل تو اوگ اس کو بھی لا ذرر وہا سر کھتے ہیں (امیر صاحب جاوارگ اکثر فریا وکا کی کھا جائے ہیں) کہ کسی کا فق مرا یا کہ کر دیا کریں "اسطیل الدنتی ظلم" اجار و علی آئی کی رضا مندی شرط ہے بعد کو اپنی تجویز ہے و سے میں افراد ہے والے تاریخ ہیں ہے ، ما نگ کو دیا ترا ہے جائے کی بائی کی وست اندازی شرط جائی ترقیمیں ہے ، ما نگ کو دیا ترا ہے جائے کری جائے ہیں اندی تو الفراد الی کی جائے ہیں ہے ، ما نگ کو دیا ترا ہے جائے گی ہوا ہے جس فرخ پر فروفت کرے ، فرخ تو الفراد الی کی جائے ہیں ہے ، ما نگ کو دیا ترا ہے جائے گی ہوا ہے ہیں دیا ہے ہیں ہے ، ما نگ کو دیا ترا ہے جائے گی ہوا ہے ہیں فرخ پر فروفت کرے ، فرخ تو الفراد الی کی جائے ہیں ہے ۔ ا

مرغیاں ؤر ہے میں بندر ہے ہے واروات علوم ومعارف کی بندش اعترت بیرانی صافیہ حفرت کیم الاست کی اجازت ہے گی کام کیسے ؤہر تخریف کے کئیں اور حفرت تنیم انامت ہے عرض کر کئیں کہ انہیں ڈر ہاسے کھول کر واز پائی دغیرہ ڈال دینا ،حضرت کیم الامت اسے معمومات کی ادائیگی میں انہے ک اور دائی عادت نہ ڈوٹ کے میں بھول کئے وال اور میں مصرت کیم الامت کشیر بیان انترآن تحریز مارے تھے، چنانچ معمول کے مطابق تغییر تلفظ بیٹھے تو مضابین عوم و معارف کی آمد بالکل بند ہوگئی و ذہن بالکل نہ جلاتو انتحا کر رکھ دیا ، پھر سالکین کے خطوط کے جوابات لکھنا جا ہے تو بجی حال ہوا ، بہت استعقار کر ہے سوچا تو باد آیا کہ مرغیوں کو کھوٹنا پر دند میا والسفے مرغیوں کو کھولا ان کو دانہ پائی ڈالا ، والیس آ کرتھیر لکھنا شروع کی تو شرع مدد کے ساتھ مقدا بین کی آمد شروع ہوگئی ۔ انداز وقر مائے کہ جانوروں کے حقوق میں برا کو تا تی ہے ایک مجد دے فیوضات کی بندش ہوج تی ہے اس سے حقوق العباد ک

# تعلق مع الله اواليَّكَي حقوق العباد كے بغير حاصل نہيں ہوسکنا

سیح تربیت وسلوک یہ ہے کہ اول مختاجوں سے تو ہو خالص حاصل کر ہے اور اگر پچھیم والت واجہ تماز وغیر والی کی تو سے ہوئی ہوں تو اس کی قضا کر ہا شروع کر د ہے اور اگر اس کے ذریہ پچھیمتو تق العجا د ہوں آو ان کے اداکر نے کے بند و بست میں لگ جائے یا الل جھو تی سے معاف کرائے کیونکہ بدون اس کے ( ان سے سیدوثی حاصل کرنے کے ) اگر المربیم بھی دیاجہ کر ہے گام میں منتسو النیٹی تک رسائی شاہوگ ہے۔ ( نشد المیس افران کے الکر میربیم بھی دریاف میں ایسیا بھی مان شاہوگ۔

> کی کو اگر چی نے بارا ہی ہو بری بات کہا کہ کر پکارا بھی ہو وہ آج آن گر کے جھے سے انتقام تد رکھے آیا مت کے دن پ یہ کام کہ مجلت بردز آیامت نہ ہو خدا باس جھے کو ندامت نہ ہو

> > ادا کیم حقوق انعباد کا سبب خشیت انتد ب

فرنیا کہ ایک مرتبہ تک ہے ہ ہے جہ سے حریم کہ کرجب میں حق ق جم اکا ای

نہیں کرج تو چرتم کس لئے رنجیدہ دہتی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہتم مجت سے تھوڈا ہی کرتے ہو، جو چھوکرتے ہو خدا کے خوف سے کرتے ہو، میں نے ان کو جواب دیا کہ اگر محبت سے حقوق کی ادا میکی کرتا تو کسی وفٹ کی بھی ممکن تھی ، کیونکہ مجب کم بھی ہو جائی ہے ادر جب خدا کے خوف سے کرتا ہوئی تب تو بھر نہیں تکلی جمہیں تو اس سے خوش ہوتا کیونکہ یہ جس کے ول جس تھی جانوں نے تو بھر نہیں تکلی جمہیں تو اس سے خوش ہوتا جا ہے ، اس جب ہوگئی انہوں نے تو بھے جب کرنے کیلئے کہا تھا ، تحریش نے ان کو جب کرویا۔ (عیم الامت کے توت بھیزہ واقعات میں م

خواص کے قلوب میں بھی ادا نیکی حقوق العباد کی زیادہ قلزنہیں

ا پیکوتا ہیں جس میں عواسق ایا خواص بھی جتلا تیں کیا تمال واجب کی وہ عضت اور وقعت تلوب میں بیس جوغیر واجب کی ہے سنڈ حقوق العبار وغیر و کی فرجیں اور نوافل وظا کف کی کئر ہے کوزیر دوموج ہے قرب جس ( انڈ تعالیٰ کی نز دکی کا ذریعہ ) سمجھے ہیں۔ اور جوامل مقصودتھا اس کوتتے سمجھا جا تا ہے ، کتنا ہوافلم تقیم ہے ۔

(اناه خنائت أيوب الأماكرون)

حقوق العباد ہے عوام الناس کی زاہر واہی

حقوق العباداتئ ہوی چیز ہیں اوگوں کواس کی پرداو ہی نہیں ، نمازروز ہ کرتے ہیں نہیع پڑھتے ہیں ، کسی کا ای ج دیا لیا ، زین دیا ئی ، فصوصاً زمینداروں کو پالکل اس طرف آدھ جیس اوروہ کہتے ہیں ۔

لا ريا سه الا بالسيا سه أي بالسياسة المثلقة لحقو ق الغير\_

دیاست بدون سیاست کے نہیں ہوئی لیٹی ایک سیاست سے جوحقوتی غیرکو تلف کرنے والی ہو۔

ا کیک صناحب بہت معمر ہوارے ہاں کے برنالہ کا چونا اکھاڑ رہے تھے ، کہا حمیابیہ کیا کرتے ہو، جواب دیا ، اس علی علی مول ، جیون بھی ہول ، مخدومیت وشخ زادگی کا قیام بغیرظلم نمیں ہوتا اس کے ظلم کرتا ہوں کی ظلم نہ کرنا شخ زاد کی کے خلاف ہے ، چونکہ فو دیم میں اس سے بغیرظلم کئے کیے زندگی بسر کر سکتے ہیں ،انہوں نے ان کمبیں منحز ہے پی سے سکر کاٹ لیا،کہیں کمی کا قرض لے کر بارلیا چارسو ، پانکے سو، چار بڑاد، پانکی بڑار کچھ پروائل تیس ،زمیندا دی ہیں بواقعم ہوتا ہے ،اس سے نمب سنے ہوج تا ہے ( ہملائی برائی کی تمیزنہیں کرسکتے)۔

بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ کا فرکا حق مارلوءا س کا کیکھر رہے نہیں ، حالا نکہ بیز یا وہ حربن کی بات ہے میں لئے کہ قیاست میں ہے لیکیاں چھیں کراہل حقوق کو وی جاوے گی تو سلمان کو بی اگرمیس تو ابھے ہے اس ہے کہ کا فرکولیس ۔

**ای قبیل ہے یہ بات ہے کہ اگر دی تلقی ہی کرنا کے کی مسلمان کی کر ہے تا کہ** میکیا ان کا فرکوتو ندمیں \_مسنمان ہی کے پاس رہیں ، پلیت فارس پر فلاف تا انون بغیر تئات |http://ahles.www.ahlibe.sahyr.do.mo.ok.httpo//nimussbsa.com/

ان کے ساتھ وہ برتا ڈ کرنا جواللہ تعاتی کے ساتھ کرنا زیبا ہے جیب ہے۔

چھا جانا ، چندرہ میں ہوجھ کے جائے کی اجازے ہے ، اس سے زیادہ کے جاتا ہیں۔ العمار میں داخل ہیں ۔

میرے ایک دوست ایند بارائز میں تھرڈ کا تمت کے کرسوار ہو مجھے اور کھی بغیر بھول رائِل میں قاعد سے سے زیاد دا الیاب کے گئے ، پھرانند تھا کی سے مدانت وی ، فہرست بنائی ہے اور اب اوا کر رہے ہیں ۔

اکرکسی وشدہوک ہورے فرمہ کید روپارہ ٹر آب مشکل ہے کہ استیشن م اور کر کے اگر دسید نہ لوق شاہد مہتم اشیش خوری رکھ لے اور اگر رسید لوقو اس میں اقرار جرم سے رفر جداری کا مقد سرق تم ہوتا ہے اسواجہا شریعت بھل کیا کہ بیافورت بیش آئی ۔

چواہ ہے ہے کہ اگر واقعی شراجت پرگمل کیا جادے تا بچاری راحت اور جین میسر ہوسکتا ہے ویے فرانی تو جب تی چیش آئی جب کہ شریعت پرگمل نہ کیا اور اب جواس نے تو ہداور تہ ادک کا اراد و کیا ہے تو کی تعانی کا پیدوند واس کیسے بچرا ہوگا '' و میں یہ ج اللّٰہ یا جدور نہ مدین جا او بیر رقع میں جبٹ کا بیست سے ''۔

لین جراللہ ہے ڈرٹا ہے اس کی رہائی کردیتا ہے ( مشقوں ہے ) اور ایکی عبکہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کمان مجمل نے ہو۔

اعلم الاقورة تعالى من حيث الح يغيد الاتصيبة الصنفة في المراالورق ولا ينظر التي غيراء تعالى عني سبيل الكمال والنظر في الحملة التي عيراء لا يتله في موضع بحنسب منه الروق قافه م لله الحامع .

( شعبان فوقه او المؤهِّقة مبارت عن ١٩٠٨ م. ٢٠٠٩)

# حقوق العبادي ادائيگي درويشي ميں واخل ہے

ا کیے مرتب بعض مہمان میر سے پہال آئے ہوئے تھے میں اس ڈونے میں ریل کے آوامداردو بھی لکور ہاتھ اور متعبودان سے سرف اس کاعم تن شاتھا بلکدان کے متعلق مسائل کا تحقیق کرڈ تن مشار تھرڈیٹس پندرہ میر اسباب کی اجازت ہے ماب اگر کوئی اس کے متعلق تھم شرقی دریادت کر ہے تو اس مسئلے تی تحقیق موقوف اس ہے ہے کہ پہلے سے جان لیس کہ کتنا ال نے جانے کی قانونا دجازت ہے تبدا پیشر کی تھم کہ اسٹے کی تو اجازت ہے اس سے زیادہ لے جانا جائز تہیں ،اس قاعدے کے جانے پر موقوف ہے کر تمرز کی گئے اسب کی اجازت ہے ،چنا نچاس جلسے بھی بھش لوگ تھے جوا تحرین کی مشورہ کر ب کا تر بر کرئے ہے ہے ساتے تنے اور دوا یک اٹل علم بھی بھے ان سے کہیں کمیں مشورہ لیتے تنے تو وہ مہمان اس سے عمرات اور باہر جا کر کہا ہی تو ورد کی گیا تھی سنے کیلئے گیا بیما ل توریخ ہے فوا مرہ بری ہے ۔

میں نے کہا کہ یہ بھی دروکٹی ہی کی باتیں ہیں کیا حقق آ احباد کا اجتمام دروکتی ہی کیا جق تی احباد کا اجتمام دروکتی ہی دولتی ہے ، چنا نیے کمی نے امام مجمہ سا حب رحمتہ اللہ عنیہ سے کہ کہ حفرت آپ نے سب فنون ٹی کن بھی ہیں اورفن تصوف میں کوئی تعنوف میں کوئی تعنوف میں ہے ، کا امام مجمہ سا حب ، حمته اللہ علیہ کی اور کا اور نے جن ایک کم جزار اللہ کی تعنوف میں ہوئی کہ ایک کا نام ایا اور فر مایا کہ نیا ہے میں کئی کہ حضرت میرف تعنیمی کتاب ہے ، فر مایا میاں میں کئی کسوف ہے ، فر مایا میاں میں کئی تعنوف ہے کئی تعنوف ہے کئی تعنوف ہے کئی تعنوف ہے کوئی میں کیا رکھ ہوگا ہوگا اور اس سے قرب النی تصوف ہے اور بید ایو گا اور اس سے قرب النی تصوف ہے اور بید ایو گا جی کی تو تصوف ہے اور بید ایو گا جی کی تو تصوف ہے اور بید ایو گا جی کی تو تصوف ہے اور بید ایو گا جی کی تو تصوف ہے اور تو بید ایو کا جی کی تو تصوف ہے اور تو بید ایو سے مسائل کی تحقیق مجھی تصوف کی ہے۔

مقصودان کی تختیق ہے ہیں ہو کا کئی واقع اپنے و مدندر ہے دان زیانے ہیں۔
تو ہوئے ہماء روگ ہوئے ہیں جو ہا کلٹ سفر کرتے ہیں ، پرانے لوگ بھی وہا فریب
کرتے تنے ، گران کا کر ساوہ ہو: تھا جو چھپتائیمیں تھا ،چہ نچ ایک سفوش وہ آوی ساتھ
ہوئے ایک نے تو کلٹ ایا اور دسرے کو آئیش پر چھپنے ہے پہلے ہستر ہیں باتھ ہوکر
امباب بنا کر مر پر دکھ کر بطے جب با ہو وکٹ دینے گئے انقاق ہے جو بستر میں بندھا ہوا
تھا اس کو چھپنک آئی با ہوئے کہا اس ب میں چھپنک کیسی کا بھران کو گرف کر کر لیا تو پرائے
نو کو ان کو کر ان کر ان ان بیں دوشن واسے بڑے استاد ہیں یہ تو کر کے قن دان ہیں

۔ پاکھنوس جنمل میں ان کوتو کوئی ہو پہنتا بھی نہیں کہتر سامیاں سے یا س کلٹ ہے یا مہیں ۔ ( بعویہ العان کھیڈوز مناذ کرائم سر ۲۹۸۰)

## ريلو \_ کي حق تلخي

عوام انتاس کا آو آو گی جی ہے کہ کار کا بال انس نم بن جی فے سے ایا جائے اسپ رہ ہے ، چان نجیر فی آو گی جی ہے کہ کار کا بال انس نم بن نجیر فی آئیس ہے احتیافی سے اللہ انتخاب ان طرف آئیس کا کی تقام ہوا ہوا تا ہے ، اس طرف آئیس کا کی تقام ہوا ہوا ہے ہے گئیس کا بعض اوک کرہ ہے تیا ہے ۔ کو آئیس کا بعض اوک کرہ ہے تیا ہے ، کو قو رکا تا تو ان بالنا ضروری تھوڑ التی ہے ، گرف ہے ، گرف ہے ، گار من حبث السلطنت ہے ، کو بیدا ہوا ہے ، بلکہ بیا تا تو ان اجاز ہے ، اگر من حبث السلطنت ہیں سلطنت ہور کی ہے ، شرائیل جارہ جی سلطنت ہور غیر سلطنت ہرا ہر جی جی شروط پیا جارہ قرار بائے ، ان کا پورا کر خواج ہوں ہوتا ہے ہو گئیس اور قرار بائے ، ان کا پورا کر خواج ہوں ہوتا ہے ہوتا ہے ، ہوتا ہوں کی کو اسباب با کرانے ہو جائے کی ایر زاد میں جو ان کی کو اسباب با کرانے ہے جائے کی ایر زاد ہوتا ہی کہ غیر کی حق تم ہوئے ہیں کہ کا اور کو جائے گئی ہے ، باتا ہے جائے ہی کہ کا ایک ہوئے ہیں کہ کا اوک ہے جس طر آ

بعض لوگوں نے اس کی سیوجہ کھڑی ہے کہ بہت سے حقوق ہارے کو ہشت کے ذسرہ گئے ہیں ہمیں جائز ہے کہ ہم خلیہ طور ہے وصول کر لیس واول تو اس بی ہا بات ہے کہ ساری ریلیں کو رشت کی ٹیس ہیں ، بہت ی ریلیں کیٹی کی ہیں ، دوہر سندا کر ساری ریئیں گورشنٹ کی ہوں تو کیا ہر شخص کا حق گورشنٹ کے ذسرہ کیا ہے اور چھرجن کے حقوق کی کورشنٹ کے ذسہ ہیں اور کتے گورشنٹ کے ان کے فسر ہیں ، سیاس تک ک ساویلیں ہیں بلکہ اگر تا ہے بھی ہوجا دے کہ ان کا حق کو دست کے ذسرہ کیا ہے جب بحی حفاظت نفس کا مفتقی کی ہے کہ بیان کیا جاوے۔

دازاس کابیہ ہے کرنفس کوجیسی عادات ڈالی جاتی ہے دیسی بی پڑھاتی ہے داگر اس کی عادت ڈالی گئی تو اس کا خوگر ہوجادے گا اور آئندہ مدے تجاوز کرے گا، بہاں قطعاً جائز ندہوگا دہاں بھی اس عادت پر کاربند ہو گانفس کو تو ذر، سابہانہ جا ہے ۔ (احکام المال کھند خواصلاتی ہاں مادس ۸ کا ماد کا معاد س ۸ کا ۱۹۰۹)

حقوق كي تمن اقسام

محراج کل بغض وگ رہی کا مؤثر تے ہیں اور کرا پینیں ویتے انگرنوب بھی لوک میا مال حق ہے بدون او کئے معاف نیٹن او کا دہر حال حقوق العباد کا بہت اہتمام ہے لحاظ کر ہا جو ہے خواو کس تشمر کے ہوں کیونک ان بھی بعض حقوق بارے اپنی بادیش بدنیا ہیں ، بعض عرضیر جی اب وگ حقوق وزیری اور کی درجہ میں بدائی کی تے جورہ دیتے کرتے بھی بیس بھر حقوق عرضیہ کا تو بالکل ای لو ظائیس کرتے واس ہے والک ای ای واق ہے والی میں ایک اس ہے تاہم اس میں کرتے ہوں ہے انہوں کے دائی ہے انہوں ہے ہی ہورہ ہیں ہوئی کرتے ہوں ہے ہی ہیں میں ایک ایک ایک اور انہوں کے ایک بیاں ہوئیں کرتے ہوں ہے ہی ہیں ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئیں

چنا نچے تیہت سے تواحم تف محفوظ تیں اوران کا نفس کی تا ویل کی ہنا ہے۔ میہ مجب ویتا ہے کہا ہی جس کنا وی نیک وہ اور پروس بڑت ہے جو داکیے گا ڈس کا آئی ہنا ہے۔ تھا (یے گا ڈس کے لوگ وٹس راوٹ میں ) کہتا تھا کہا آئر تھا اس کا موٹو رہت میں آئے گئے۔ میں مبالک ہے مہالکہ ( محنی مبالفہ ہے مبالفہ ) اورا گرام اس کا موٹو رہت میں آئے گئے۔ میں احدے کی جنت ن ( مین استان انقامت اللہ )۔

واقعی اگر ہم کن واقعی کر سنڈ جی ٹو اس پر جو سے کیسر کر جیسے وہی تا ہے پر اس نے کا جوں کیسر کر سے اس منا بنا گیٹے جی او کیسٹے سے شہدہ تا ہے کہ شاہرہ و نا جا کہ گی ہے گرائٹ کے کہوٹی پر افتاقت کھن جاتی ہے او کی طرح عمالوگ کن وائر سنڈ جی ، گرر تک طاحت کا چڑھا کر مائز کہ مقتلہ زین نہ گڑی ہے جنا کچہ و فریب دھوکہ بھی آ ہے تی ، آور مجی کہتے جی کہ اعلان کے وٹی کی وجوزو ہی کہ سنڈ جی ، اوام آتا اپنے کن و کو کنا و بھی کھتے میں تُمرغواس کی سے مصیبت ہے کہ وہ اس کو طاعت بٹائے میں ان کا حال اور ابتر ہے جاتی نوب فرمائے میں۔

> کن و آمرز رعران قدح خوار بطاحت گیر بیجال ریا کار

(رندشراب خور کے کن بول) کو بخطاب اور یا کاروں کا عت کو گزاتا ہے )۔

" دی گن و کر سادہ اپنے او گن د گار سجھ بدا چھا ہے اس سے کنا د کور تکھ مہادت میں خاہر کر سے دیا بہت ہی ہرائے گنا و و کنا دائم سجھو والفرنس ہیسے خوام اس گنا ہ میں جٹل و جی خواص کا بھی ایک مشغلا ہے کہ جیاں دو آوی جیٹھے کسی بات کو لے کر گوود مہان جواب دو تو ختم ہوئی و پھر خیاب شروش ہو ہائی ہے وساجوا اور بھی تو و مظا و گھیست کی ہائیں جی وہ کرد و گردیں کر تے گاہ کھا کہ زیان کے کنا دیس آت کل کڑے ہے ہے جٹلا و جی کے جائی کو جس نے پہنچ بھی کہا تھا کہ زیان کے کنا دیس آت کل کڑے ہے ہے جٹلا و جی کسی کو تو اس جس جو ان اے اور وکی اس کو شنا و جس بھتا ۔

( وطوية الله بن فليدُ مؤامقة (كرونكر ص ٨١١١)

عربت آبر دم بھی حقوق العباد میں شال ہے

اب دوسری تعلی بعض لوگوں میں ہے ہے کہ وہی العبد کو صرف مال میں شخصر کہتے ہیں کہ جوری کن مانت رکھ کر کر انکار کرو بنا یکی کی امانت رکھ کر کر ایکا ، بھی ہی کہ جوری کن امانت رکھ کر کر ایکا ، بھی ہی جو میں معانا تک معد بہت ہے معلوم ہوتا ہے کہ می العبد ، لی بی ہی محصر نہیں بلکہ اور بھی حقوق ہیں اور وہ بھی حقوق میں العبد ، لی بی ہی محصر نہیں بلکہ اور بھی حقوق ہیں اور وہ بھی حقوق میں العبد کے برابر بکدال سے بھی معظم ہیں چنا تی ججہ الودائ میں رسول اللہ اللہ اللہ نے سحاب رضی اللہ علی اللہ سے برابر بکدال سے بھی معظم ہیں جنا تی جہت الودائ میں رسول اللہ اللہ اللہ ہی وجہ سے موش کیا اللہ میں اللہ اللہ بھی وہ سے موش کیا ہے موقع کا وال تھیں ، کیا ہے موقع کا وال تھیں ، کیا ہے موقع کا وال تھیں ، محاب رضی اللہ معتبر ہے موقع کی وال سے ، کیا ہے موقع کی وہ سے بھی ہی وہ بھی ہے کو کا وال ہے ، کیا ہے موقع کی وہ سے بھی ہوئے کا وال ہے ، کیا ہے موقع کی وہ سے اللہ کو در سے اللہ کی اللہ کیا ہے موقع کی وہ سے اللہ کی در اللہ کیا ہے موقع کیا در سے ، کیا ہے موقع کیا در اللہ کیا ہے موقع کیا در اللہ کیا ہے موقع کیا در اللہ کی سے ہوئے کیا دول ہے کیا ہے موقع کی در اللہ کیا ہے موقع کیا در اللہ کیا ہے موقع کیا در اللہ کی اللہ کیا ہے موقع کیا در اللہ کیا ہے موقع کی در اللہ کیا ہے موقع کیا در اللہ کیا ہے موقع کیا در اللہ کیا ہے موقع کیا در اللہ کیا ہے موقع کی در اللہ کیا گور کیا کیا گور کیا دول ہے کیا ہے کہ کیا ہے موقع کیا کیا گورک کیا کہ کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کیا ہے ک

مهیندی؟ سخابد منی التعنیم نے اوب سے وہی جواب ویا" السنّده و رسول اعلم" آپ کا میزنیس جام الاست دی الاسعه اسکیا بیرخ کا مهیزنیس ب؟ سخاب دشی الله عنیم نے حرض کیا بیٹک بیرخ کا مہینہ ہے ، پھر ہو چھا بیکون سائٹر ہے؟ اس پر بھی سخابہ رضی الله عنیم نے اوب سے "اللّٰه و رسوله اعلم " بن کہا آپ بھٹانے فرمایا. "انیس مالیل السعرام " کیا بیلد حرام نیس ہے؟ سخابہ رضی الله عنیم نے عرض کیا ہے شک بدیارہ حرام سے اس تمہید کے بعد آپ کھی نے فرمایا:

الاان اسوالیک و دما نکم و اعراضکم علیکم حرام که دره و مکم هذا فی شهر کید هذا نی بلد که هدا من بوه کو القیامة و کانان) هذا فی شهر کید هذا نی بلد که هدا من بوه کو این بوم انقیامة و کانان) این از اتبهار اساموال اور جانین اوراً بروکی آن سے قیامت تک ولک تی حرام بین بیسے اس بوم معظم بیشیم عظم اور بلد معظم بیس شرام میں جمیش کیلئے اون کی حرمت و کیائی ہے جسی آت ہے۔

اُس مصلوم ہوا کے جھ ق العباوکی تین قتمیں ہیں ایک حقوق نئس وو مرے
حقوق ہال جیسرے حقوق عرض ، جب شریعت سے حقوق معلوم ہوتے ہیں قو آپ کو
صرف ول جی حق العبدکو تحصر کرنے کا کیا حق ہے۔ صاحبوا بیان کا بھی حق ہے ، آبروکا
بھی حق ہے ، مال کا بھی حق ہے ۔ جان کا حق قریب کہ کسی کو ہو حق کس ذکر و ، غیر بیقواس
بوشا ہے ہیں بکشر ہے کون کوسکن ہے ، میں کا فاقت قویبال کسی کو تیں گوئیں کو شاؤ و منا در بھی
بادشا ہے ہیں بکشر ہے کون کوسکن ہے ، میں کا فاقت تو بیبال کسی کو تیں کہ شاؤ و منا در بھی
ایس ہوجا تا ہے ، مگر و حجیب نہیں سکت نورا مقد مدقائم ہوکر بھائی ہوجائی ہے اس لئے
ایس ہوجا تا ہے ، مگر و حجیب نہیں سکت نورا مقد مدقائم ہوکر بھائی ہوجائی ہوجائی ہے اس لئے
مار سے میں فوت ہیں ہی میتی البند ، تی ہے کہ کی مجال ٹیل کہ جو کسی بیتی کو بھی
مار سے یا بیگا رہیں کا م لے سے میں درے بھائی کے ایک کار ندہ ہیں صابی بی ، اب تو
کار ندگی ہے انہوں نے استعفی دیدیا ہے ، مگر جس ز دنے جس کار ندہ ہے اس ز دائے کا
کار ندگی ہے انہوں نے استعفی دیدیا ہے ، مگر جس ز دنے جس کار کو دی ہوئی ہے کہ کہ جب تو
تقد رہان کرتے ہے آب کہ دن میں نے سؤک صاف کرتے والے بھی ہے کہ کہ جب تو

ے کہ حاتی تی اکنون تو ہے جیس خبرتہاری خاطرے دے دیا کروں کا تو وہال کوئی رئیس ندہواد) جیس تو اس حالت ہے رئیس خبرتہاں کوئی رئیس ندہواد) جیس تو اس حالت ہے بہاں کوئی رئیس ندہواد) جیس تو اس حالت ہے بہاں کوئی رئیس ندہواد) جیس تو اس کا وقعت ہمکیوں برا اخوش ہوں کہ ان کے اتھ ہے اس کلا تمیس ہوسکا رئیست تو وقع المجھی ہے جس میس کلم شہوا درجس ریاست کا پہنچہ ہو کہ قریبوں پر کلم کیا جائے اس ہوئے ہوئی کہ کوئی کسی کو پہنچہ ہو کہ قریبوں پر کلم ہیا جائے اس مارے تصید جیس وال ریاست سے ہیاست تو ہوئی کہ کوئی کسی کو پہنچہ کہنا ہے تو جواب جیس دیس میں دوان کو مالے میں ایس ان کو اگر میں دوان کو منافیات الیمن ہوئی کہنے کہنے ہوئی کے کوئی کسی کو پہنچہ کہنا ہے تو جواب جیس دیس میں دوان کو منافیات الیمن ہوئی ہے ان کو اگر ہوئی کے کوئی کسی کو پہنچہ کہنا ہے تو جواب جیس دیس تھی دوان کو منافیات ہوئی ہے ان کو اگر

( فيرالا رشاد في حقوق العباد من PETT PP المحدِّيرة اعتاه توق وأرابَض )

لا پية حقوق ماليداورجه ما نيري ادا نيگی کاطريقه

(فرمایا اگر کی فیس نے سمی پڑھم کیا ہویا سمی مراوت لی ہویا کسی کی فیبت کی ہواور اب دومر پہلے ہوں یالا یہ ہول (ا) تو ان سے حقوق کی اوا گی کا طریقہ یہ ہوں اور ترجہ ہوں کہ ہوتا ہوں کہ ہوتا گئی کا طریقہ یہ ہوں کہ اور ترجہ ہوتا ہوں کا حق ہیں کرے والم ہوتا ہو ہے ہیں تو ان کا حق ہیں تو بالی حقوق ان کے درخاء کو پہلے یہ بالی معاف کر ادوا کر ورخاء کا بھی پید نہ جلے تو جتنی ترقم نے خلا اور رشوت ہے لی ہے اتن رقم فیرات کر زواور نیت کروکہ ہم ان کی طرف ہے ادا کر رہے ہیں ، بیتو حقوق کا بالیہ کا حکم ہے اور فیبیت اور جائی ظلم کی خان کی طرف ہے کہ اگر مظلم مرکبیا ہویا ہو ہو جائے ہوگیا تو اس کے حقوق اس بیتر اور جائی خلم کی خان کی جائے ہوگیا تو اس کے کہ اگر مظلم مرکبیا ہو ہوئا ہے ہوگیا تو اس کے تربید اور ورانا رہی میں دیا کرو ، فراز رقم آن پر حکم اس کو تو اب بخشواور عربیم اس کے بوگیا تو اس کے دیور درانا رہی میں دیا کرو ، فراز رقم آن پر حکم اس کو جائے ۔

ک سیم کی ش را کمالات اثر نیه می ۱۹۰۰) Hottpul/delegator growdpross com

http://ahlesummahlibratryr.domnookhttpo/nimusba.swordpress.com/

<sup>(</sup>۱) — نوّاع نزاع مِنْ کراداً کرے یاسعاف کرائے اگر بیٹ ندخل نکے ق اشیار جیجا نے کرمیرے وسائل سے بھی جن سے کے یا مجھوڑ ہے ۔ کمرفر طایق مکسی شخص ہے جدید خرف موتا ہے سے قریرادا سے مثم تی

# نامعلوم إفراد كے حقوق كى ادائشگ كا طريقته

ای طرح نامعلوم شدگان کی اوائنگی کا خریق معلوم کیا ہے۔ کپڑے جود معلوائے کو اس نے ایک دھوتی اور پکڑی بدل دیے، معنزت سے پوچھا کہ ان کا رکھنا اور استعمال جائز ہے یائنیں ؟ معنزت نے فرمایا انگل ٹیس ، کیونکہ و وجو پی ک ٹیس و قیر کا مال بدون اس کے اون کے کیے جائز ہوگا؟ جس سے وصور ہوئی ہیں ای کووائیں کی جاویں ، پھریائی کے وسہ سے کہ ما کے کو پنچاو ہے۔

گھر میں نے کھھ کہ وہ وہیزیں تجھاشند س کر چکا ہوں اکیا بطور جریاف کھوا ہے یاس سے اوا کروں جمجر برخر مایا' 'بال مساکیوں گو''۔

اس طرح ایک اور خط مکھا کہ جمہ میں لا ہور میں زیرتعلیم تھا تو ایک ہاہ تمام طہاء کے روبوں میں (جو ہائی مشترک قفا) سے کمی قدر ریچالیا اورایک قبیعی اور شلواریٹا کی سسے بھی '' حق العبد'' قداحت سے مہنمائی جو می کہ بچھے بالکل بخرتیس کہ و وکون کون تھے اور کہاں کہاں جیں سے'' اور خدتی ہے لگ مکٹ ہے ، رٹٹا وقر ہاویں کہ حقوق کس طرح اواکروں؟ حضرت نے تح ریفر ہاہا : اس کے اندر سے سیا کین کو واس و بید واور لاکوں کی طرف سے دسے کی نہیں کروں (الفوائد و کوجات انر نے سی سیاری)

### حقوق العباد كي تلافي كاطريقة

'ب یہاں ایک موال ہے اوہ یہ کہا کیا تھی نے کسی پڑھم کی ہواور کسی ہے۔ رشوت لی ہو، کسی کی فیبت کی ہوا وراب وہ مرجکے بیس بالا پیند بیس تو ان کے حقوق کیو گھر اوا کر سکتے ہیں۔

اس کا جواب ہے کہ شریعت میں کوئی صورت لا مدائ نہیں ہے کرنے والا ہونا جا ہے واس کی تدبیر ہے ہے کہ اول قو ہوری کوشش کر سے ان انگراں کے بہتہ لکانے میں واشران کا پیدالگ جائے ہے تھا تو ان کوش پہنچا ہے واکر معلوم ہوا کہ وہ مرکعے ہیں تو مالی حقوق ان کے درنا وکو پہنچاہے واگر درنا وکا بھی بیدند کھے تو بھٹی رقم تم نے مخلم و رشوت سے لی ہے اتک رقم فیرات کردو اور نیت کرلو کہ میابم ان کی طرف سے د ہے۔ رہے میں الد مفتوق مالیہ کا تھم ہے۔

غیبت شکایت اور جانی ظلم کی تلائی کاطریقہ یہ کہ مظلوم مرکبا ہویالا پید ہو کی ہوتو اس کے تن میں وہ کرو ، نماز اور قرآن پڑھ کراس کو تو اب بخش اور عمر بحراس کے لئے وعا کرتے روہ ال شاہ اللہ تن تعالی ان کو تم ہے راضی کر دیں ہے ، جس کی صورت قاض شاہ اللہ صاحب نے یہ کئی ہے کہ قیامت میں مسلمانوں کو بڑے بڑے خویصورت عالی شان کل ، کھلا کمیں جا کمیں گے۔ اور حق تعالی فرا کمیں کے کہ ان محلات کا خریدار کوئی ہے؟ اور ارشاد ہوگا کہ ان کی قیت ہے کہ جس کا اور تن کسی کے ذہب ہو است معاف کروے ، اس وقت کشرت ہے اللی حقوق اپنے حق معاف کرویں کے پھر سر کار کی طرف ہے مسل ( فاکل ) واضل وفتر ہوجائے گی ، قاضی صاحب اپنے ذرب کے کہ کو ال ہوگا کہ ان ہوگا ، ہم کو ال پر محدث اور حقق تھے ، انہوں نے تحقیق کر کے بیروایت کہیں ہوگی ، ہم کو ال پر

غوض معقدت کرئے والول کی وہاں بڑی قدر ہے ، ان کے بھو تی اللہ تعالیٰ خودا داکر دیں گے ، دہاں تو این میں دئی پڑ کرفٹ ہوتی ہے کہ یہ وجود ظلم و تعدی کے پھر بھی گلرنہ ہواور دوائے بھو تی کا ایشا م نہ ہو۔

اب ایک موالی اور دھمیا وہ یہ کہ کسی نے مشکا دیں بڑا درو ہے سوویا دشوت ہیں۔ کے جی اور بید می معلوم ہے کہ کس کس سے لئے جی اب وہ چاہتا ہے کہ اس کا حق اوا کرے تو کیونگر کرے وال لئے کہ اس وقت اس کے پاس دی بڑا درو ہے تیں جی جی میں ہیں ۔ سروی تحریس جوترام مال کھایا تھا وآئ ایک ون جی سب کیسے اوا کرے۔

اس کا جواب سے بھر خداتھائی کے بیبال کام کا شروع کروینا اوراوا کا عزم کر لینا بھی مقبول ہے، تم اول صاحب حق سے معانی کی درخواست کرو، اگروہ خوشی سے معاف کروے حب تو جلدی بینکے ہوئے اور اگر معاف نے کرے تواب تھوڑ اجموز و جتنا ہو بیکے اس کا حق ادا کرتے رہو جمر رہنم وری ہے کہ اسپنے فضول اخراجات کوموقو نے کردو ، بس مغرو دی مغره وی خرچوں جیں اپنی آبد نی خریج کرو ، اور اس سے بیٹنا مجھی بیچے دو حشدار کوا داکر داور اگر و دمر کے بوں تو ان کے درجا ، کو دو اور اگر درجا ، مجھی ند معلوم ہوں تو ان کی نبیت سے خیرات کرتے رہو ، انشاء الشاول تو امید ہے کہ بن تعالیٰ ادا کر دیں گے ، جن تعالیٰ کے بیباں نبیت کوزیادہ دیکھا جاتا ہے ، جس کی نبیت پختے ہو کہ جس جن ادا کروں گا بجراس پڑھل بھی شروع کرد ہے ، جن تعالیٰ اس کو و نکل بری کر دیے تیں۔

(خيرالارشاد في حقوق العباد المحتدمة وعناصق قرائض عم ٢٩٦ ٥ / ١٩٨٠)

#### نیت کی پرکات

صاف نیت دہ چیز ہے کہ جنت ہیں جوآپ ہمیشہ ہمیشر کیلئے رہیں مے معلوم بھی ہے یہ کس چیز کی برکت ہے ، بیزنیت ہی کی قربر کت ہے ، کیونکر قبل قوانسان زندگی ہجر کرتا ہے اس کاصلہ بہت ہے بہت بیرتھا کہ بڑا دوہ بڑا رسال بہشت بھی رہنا ہوتا گرقمل محدود کی بڑا غیر محدود آپ کی نیت کی وجد ہے ہے۔

#### حغوق العباد كااستغفار

صاحبوا ہر گناہ کے استغفار کا طریقہ جدا ہے، گنا ہوں کو دیکھو کہ گیا ہے، آگر حقق آلعیاد میں ان کی استغفار یہ ہے کہ ان گوادا کرو، ان کی معاتی استغفار پڑھتے ہے نہ ہوگی ، اگر روز دخماز ڈسر پر میں ان کی استغفار ہے ہے کہ ان کی قضا کرو، اگر گناہ میں ان کی توبید کا طریقہ استغفار عداد میں ہے پڑھنا ہے ۔ نیز تو ہدواستغفار کے توازم میں سے ہے معاص کا قرک کرنا خوادر یانات کے متعلق ہول یا معاملات کے۔

(الاستنفار المحقد المجاسة من ٢٠٠)

قرض معاف كرف كاشرى طريقة

فر الماكة مقرض المريميد سن كرفرض كويم نده نيايس فين سك خدة خرست بين

بیرشر عاً لغویہ جب تک بیرنہ کہددے کہ ہم نے معاف کیا۔ دیا جس جی اس کو مطالبہ کا حق ہے اور اگر مطالبہ نہ بھی کیا اور مرکمیا تو اضطرار آ و اقرض ان کے ورٹا می ملک ہو جائے گا اور ان کو مطالبہ کا حق ہو گا مورٹ کا ہیر کہنا کہ ہم نہ لیں گئے ورٹ پر جمت نہ ہوگا اس طرح اس وعدے کا اثر آخرت میں پچونیس ہوسکتا ۔ وہاں کیا حال ہوا ورکیا خیال ہو جمکن ہے کہ جب مدیون کی نیکیال لمتی ہون یا اپنے گناہ مدیون پر پڑتے ہوئے و کیکھے تو معاف نہ کرے ۔ ( کا مات اثر خر میں ہو)

## عودتول كاحق ميراث معاف كرناشر مأمعترنبين

نابالغ كاحق اداكرني كاطريق

فرمایا کی اگر کمی فخص کے ڈسٹا پائغ کا کوئی فٹ واجب ہوتو اس کے ادا کرنے کی سبل صورت یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی چیز بنا کر دے جو خاص اس کے استعمال میں آئے جیسے کیڑ اجو تاونچرہ - (عمال تنہم الاست میں اے)

### يأب چيارم

# حقوق العباد ہے متعنق چند قابل توجہ

## ضروري احكام ومسأئل

سرکاری جنگل ہے کنزیاں کا نے کاظم

ہماڑ پر ایک سرکا دی ونکل تفاہ بال السادک بوری پوری گزیاں کا سنام پیچٹا تقعادردو سال میں سنامجی ٹر پر کر بلائیں اگرہ جائز تھا قائبیا کہ ارٹ کروں اہم م غربا پانا جائز تھا قیمت کا الداز وکر کے اس محمد میں کئی ترکیب سے وافل کر ہی جس محکد کا تعلق اس جنگل سے ہے۔ اور وافر کے برویاں وہ د

وقف مال کواپٹے استعمال میں لانا ہے ترجیس

سوال: - محید کی مائین میں اپناتیل: اس کرا ہے کام میں وانا درست ہے بائیں؟
جواب: - درست نہیں کیو نکہ تحل گوا پناہے گمراستعال الشین کا بھی ہوا جو مال
وقف ہے جس کا استعاب سوائے معجد کے کام کے درست فیس ہے جس کرا ہے گھر تک
لا نابھی جا نرمیس ، اس پر سوال کیا گیا کہ اگر لاشین کی قیت معجد میں دے کرا پنی ملک
کر کی جائے اس طرح کر معجد میں اس کا استعال بدستور رہے اور اسے کام میں بھی مائی
ہویا کر ہے تو کیسا ہے ؟ فرمایٰ یہ بی ہے اور وقف کی بھے ورست نہیں ، اللہ جسکہ ہے کام
ہو جائے اور معجد کے کام کی نہ رہے ، (اس حمن میں ) فرمایٰ معجد کے توسفے میں پائی چینا
معجد کے اعرود رست ہے ہا ہر لاکر اورست فیس ۔

وتف قبرستان مين قبرساك بالشت جكد لينائجي جائز نبين

مہمان کا دستر خوان ہے سائل کو دینا جا مزنہیں

فر ایا نقتباء نے لکھا ہے کہ اُ رساکی آگر سوال کر ہے تو مجمان کو وسر خوان ہے دیٹا ہا کرفیس ہے ، ایسے ہی آگر کو ٹی اپنے برتن جس کھا ٹا بھیج تو اس جس کھا تا جا کر نہیں ، بلکہ آپنے برتن جس کر کے تک سے لیکن اگر مزویا ہٹنے بدل جائے کا اندیشہ ہوجیے فیری کی وفیرہ تو ای برتن جس کھا تا جا اُن ہے ، ایسے ہی اگر چنز مجلس کھی نے کی بور آتو اپنی مجلس جس اگر کھانے کی کی بڑا جائے تو اپنے ساتے ہے دے مکتا ہے اور اگر دومری کھئس جس انسرہ دست پڑے تو این جائز تھی ہے ۔ (الموظات وعوظ مائے میں جدہ ا

فر ویامبان دوشم کے ہوتے میں ایک تو وہ کہ خاص کی ملاقات کیلئے اس کے

یا س آئیں س کا حق تو صاحب خانہ پر ہوتا ہے ، دومرے وہ کدائن اسپیل (مسافر) بوں اور رستہ بیں کسی ہے بلا تاہے بھی کر لیس اس حم کے لوگوں کا حق ملی مبیل الکانا ہے سب بر ہوتا ہے کی مبین جنفل برٹیس ہوتا۔ (مقال ہے تعملہ من ۵۰۶)

ا یک دسترخوا ت کا کھا ہٰ د وسرے پر دینا جا تزنییں

فرویا . فقها و به بیبال تک کلها که آگر دو قبله دستاخوان و ریاتو آیک کا کها نا دوسرے پروریا جائز نمین پر (مس العزیز ناروس) ()

میزیان کی اجازت کے بغیرسی کو لے جاناحرام ہے

فرمایا نیر دهجو بلا اجازت میزیان نے جاناحرام اورنا جا کز ہے۔

(اسدالایراد ملیوینهما)

جھیج ہوئے کھانے کے برتن کا تھم

فرمایا. فتها و نے تعدیب کرجس برتن میں کھانا مجتبا جائے اس کھائے کو و مرے برتن میں نکال کر کھانا چاہنے اس برتن میں کھانا نا جائز ہے۔ بال!اگر دوالیا کھانا ہے جس کو دوسرے برتن میں ڈالنے ہے اس کی انڈیٹ چائی رہے یا صورت گز جائے تو اس کواسی برتن میں کھانا جائز ہے ، جینے غیر فی کو گھٹٹری میں جما کر بھجا تو اس کو دوسرے برتن میں ڈالنے ہے صورت فراہ بوجائی ہے فیر بی کا لفف بھی ہے کہ جس برتن میں اس کو فعالیا گیا ہے اس میں کھالیا جائے۔ (زیج الا فرور نیادا فرد، دیادا فرد، میں معدد)

## چندہ مدرسہ ہےمہمان کو کھانا کھلانا جائز نہیں

فرمایا: مدرسدیں جو چندہ آتا ہے اس مصمان کو کھنا تا کھل نا جا تؤٹیس کیونکہ وسینے والے کی فرض تو مصارف مدرسہ میں قریق کرنے کی ہوتی ہے واور بیاس میں واخل نیس اور مہتم مرف امین اور وکیل ہوتا ہے والک ٹیس ہوتا کہ جس طرح جا ہے تصرف کرے واحقر نے عرض کیا کہ چندہ میں سے ٹکٹ لے کر چندووصول کرنا جا تز ہے یا نہیں افرانا نہیں ،احقر نے کہ مدیث مرایا ہے بعض لوگول نے تمسک کیا ہے، قرانا "لا حوں و لا فوہ " اجرت کوفیراجرت پرقیاس کرلیا او ہاں آوامیے بنامہ کوشکر پرحسب مسلحت تقلیم کرنے کا حق ہے اورخود مال مہات ہے اور یہاں تقعے مخالات کے علاو و جہالت اجرات کا فساد موجود ہے ۔ (انکلام) من علاقات (۱۹۲۲)

#### بدر سہ کے نا بالغ بچوں ہے کام لیما جائز قبیں

فر ریا مدرسہ کے ناولنج نکو سے کام لینا کسی استاد کو جا ترخیس ،انہاتہ اُس پالنج جوقر پیشرا نظا جا کڑ ہے وہ ویشر طابے ہے کہ پہنچ ہے فاطر جو گھر معلمین ان معاملات میں بہت سمنر بوکر ہے ہیں۔ (کہنہ ای میں er)

# طلباءے ذاتی کام کینے کا تھم

عارف یا مند حضرت و بن محمد شریف معاجب مظلیم نے طابعتموں ہے اپنے قال کام لینے کے تعلق لکھا ہے کہ کام تو ان سے لے لین ہوں لیکن کچھ دے کر نوش کر بنا ہوں لیکن کچھ دے کر نوش کر بنا ہوں ایک اس حضرت رحمیۃ اللہ علیہ نے تج برقر مایا (۶) کیا ان کے والدین کوتے اور ان کی اجازت ہے وہ ہے تاہیں معتمد عرود ور فیش اس کے اس کیا ان کو استحدی ہیں ہیں و نے بات جاتے ہیں جینے وہ ہر ہے مزد ورون کو اس کے بعد حضرت الدی موصوف سے بند مطلس طلبا و کے والدین سے اجازت نی اور لکھا ہے کہ آئد وال کو استحدی ہیں دیا کہ کروں گا جینے دوسروں مزدوروں کو دان کے والدین کی اجازت لے لی گئ سے معشرے کے تی کروں گا جینے دوسروں مزدوروں کو دان کے والدین کی اجازت لے لی گئ سے معشرے کے تی کروں گا جینے دوسروں مزدوروں کو دان کے والدین کی اجازت کے لی گئ سے معشرے کے تی کروں گا جینے دوسروں مزدوروں کو دان کے والدین کی اجازت کے لی گئ سے معشرے کے تی کروں گا جینے دوسروں مزدوروں کو دان کے والدین کی اجازت سے لی گئی سے معشرے کے تی کروں گا جینے دوسروں مزدوروں کو دان کے والدین کی اجازت کے لیکھ کی کے داندین کی اجازت کے لیکھ کی سے معشرے کے اندازت کی کی اجازت کی کی ایکھ کی گئی سے معشرے کے ایکھ کی کاروں کی کی دوسروں کی کی اجازت کی کی ایکھ کی کروں گا ہوئی کی کروں گا ہوئی کی دوسروں کی کروں گا ہوئی کی دوسروں کی دوسروں کو دوسروں کو دوسروں کی دوسروں کروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کو دوسروں کو دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کو دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کو دوسروں کو دوسروں کو دوسروں کو دوسروں کو دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کروں کی دوسروں کروں کی دوسروں کی

تابالغ بجول ہے چندہ لینے کاتھم

فر مایا وکداس وقت چند و بھی کرنے والے نہائی بچوں ہے بھی چند و لے پہتے جس سے بالکل جو کرٹیس جو مال بچری مک ہے واگر کسی کو بھی خوشی ہے وینا جا ہے تو کمیس وے سکتا ماور شام کا ولی وے سکتا ہے البتالیات ماں باہے اینی خرف سے روسے ویں اور

#### رمو ہات کے نئے قرض دیناممنو یا ہے

قرمایا که شاه کی بیده میں قرض و بدش سے رسو مات ادا کئے جا کیں یا اسراف۔ کیا جائے موق کے کیونکہ اس قرض کی نیت الخالف مال کی ند ہو، گر تف کا وقوع کو ہوا جس کا سب اس محض کافنل ہے اور المرشکر کا مہا شریع ناجس طراح مشر ہے ای طرح سب جماعی، دلیلہ خوالہ نامالی " کا تسابر اللذیں بدعوں میں دو ال اللّٰہ"۔ ( کو مات شرفیس ہو)

### تصرف کے لئے مائی جر ہاندر کھنا جا ئزشہیں

ایک مصله تفکیو می فرمایا که جارے نعتبا و نے کھیا ہے کہ اُٹر کوئی وی جریانہ کرے تواس کی جائز صورت یہ ہے کہ اس کو تفوظ ریکھے اور مجراس کو وائیس کر دے و تصرف کے لئے اس کارکھنا ہو ترقیس میسی عکمت کی ویت ہے۔ (ایق، عمرم سز ۱۳۸۱ء)

#### استاد کوا جازت کے بغیر مارے کاحق نہیں

فر ماني والكي كان ك مارية كافل إوالدين كوب يا حام كوي تيسر

میاں ٹی کہاں سے بچ می آ گئے ۔ () بزر والخبراتان ومبر دے ۵ م)

استاد کے اختیار میں صرف پڑھا نا ہے

قرما إفتنها و نسب اس وخوب مجماع و وفرها نتے جيں اگر کوئن عقدا جار ہ بس ہے کے کہا تن حساب پڑھا نا، بھے ہے آ جائے تو ہدون کا بدا جارہ باطل ہے اور اگر ریکہا کہ سکھا تو پڑھا کا خواد آ کے دین آ کے تو بدب نزے کیونکہ استاد کے احتیا رہی صرف سکھلانا پڑھانا ہے آنا جانائیس ہے۔ (الخرومبرے 8 ر)

وكرجيرين رعابيت حقوق العباد كحاضرورت

ہو چھنے پر وظیفہ کے متعلق فر ، یہ کہ معتمد لی آ واز ہے کریں وہ بھی اس طرع کہ سمی نائم یامصل ( سوئے والا یا فراز نہ ہے وال ) کوتشو لیٹیان، د۔

(برمائرف کے چائج کر ۲۵۸)

پڑوی کے حقوق کی رعایت کائشم

فرمایا کہ پروی کے مفتوق کی معاہدہ میں حدیثوں میں بڑے تھم آتے ہیں۔ اگر پڑوی دیوار میں میٹن کا زے گئے قامنع ندکرو کیونکدان سے تمہارا کوئی انتسان میں کو پوجہ لکیت حمیس منع کرنے کا حق ہے مگر پڑوی کا بھی قو بجھی ہے،ای طرح آگر پڑوی کے مکان کی طرف روٹن وان کی ضرورت ہوتو بہت اوپر دکھا جائے جس سے اس کی ہے مرد کی شہوں

سامل گفر برکایہ ہوا کہ دیوار اٹھا دیے تو روش وان اس بھی پڑوی کے مکان کی طرف زر کیے اور اگر دیوار اٹھا دیے تو بیرچ کڑیے۔ (افلان بھی عام میں مصرف ۲۰۰۰)

مدرس کا تدرلیں کے دوران کی سے باتیں کرناخیانت ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ یہ ایک جگد دری ہوں ابعض لوگ اوقات تعلیم کے وقت باس آ کر مینو جائے میں وال سے باتش کرنے میں جوطلبا مکا جاتے ہوتا ہے کیا یہ خیانت ہوتی؟ فرمایا کہ ہے شک خیانت ہے ان لوگوں کوئٹ کرویٹا جا ہے کہ یہ کا میکا وقت ہے۔ کوئٹ کر رہا ہا ہے تھا ہے کہ ان کا م کا وقت ہے۔ کوئٹ ایسے؟ فرمایا کہ تھا ہے؟ فرمایا کہ وقت ہے۔ کوئٹ ایسے؟ فرمایا کہ میں کوئٹ ان کا بدل ٹیس ہے موٹٹ کی کہ خارج اوقا مت بیس کا م کرویا ہا ہے کہ فرمایا کہ یہ بھی اس کا بدل ٹیس ہے سافر خوں کے فائم متنا م نفلیس تھوڑ ایس ہوسکتی ہیں کا م کے وقت کا م کرنا چا ہے اور لوگوں کوئٹ کے مردیا جا ہے ۔ (فاضات الدیس جاری کوئٹ کے ماکس کے ایک میں کا م

وى بي مين ضائع شد و چيز کا تقم

ویلو ہے اپیل کے ذریعہ سے اُٹر کی نے ویل نے منکا کی اور کچر د کا تدار ہے۔ کا کی احتیاط سے رواند کی اور راستا تیں ٹوٹ کی تو دوکس کی پیز ضائع ہوگی؟

فربالیا: جسیدای کوشند کرنے ہے کس نے چیز بھی تو اس نے ہماک خانے والوں کواپنا دیکل قرارہ ہے کی اجازے دی البتداء ، چیز فریدار کی ضریح ہوئی اوران کو ویا یہ قیست وینالہ زم ہے۔ (مقالت متعنیم ۲۰۱۰)

Hest Urdu Hooks

قيد بول يتدبركار ليني كاقلم

قید میں ہے بیٹے راور مشقت لیمان کی مسلحت لیمی ہو دیب و تعذیب کیلئے یا ان کی اصلاح کے لئے درست ہے اور کو ٹی کے لئے یا صرف تھکم کے لئے درست نہیں ، جے بعض فی محلہ جیلر کی مار قامت کے دیا ؤے اینی بیگار ایں بیٹے تین یا خود جیلر اینا کام لیتے ہیں۔ (بیس افعات میں عاد)

كرابيه مين حقوق العباد كي رعايت كائتم

سوال : جرز اور رقی میں باروہ ان تک کے بیٹے سف آنرا ہو ہیں ہیں۔ عارے ساتھ ایک تیرو( ۱۳ ) ہیں کالا کا ہما ان مرتم نے کراپیو کے گاٹ ، مؤ کے پاس بھیجا اس نے صورت و کیلے کرآ و ھے کراپی کو نکٹ دیز ، اس معامد میں ہم وسواخذ و آخرے کے فوف سے لیورا کروں دلولۃ مشروری ہے یا تیس ؟ ارشار : مشروری ہے۔(مقابات عکمت میں ۲۰۱۹)

رُسَنْهُ وغيره مِن كرابيهُ مِراكر بينْ عنا يا ہے

ایک صاحب نے در پافت کیا گیداورگاڑی کا کراییم کارگی طرف ہے جو مشعین ہوتا ہے آمر کرایے کرتے وقت اس پر یکدوا الراضی نہ ہوتو کس قدر رینا جا ہے ؟ فرمایا کہ جتنا وہ تخبرا ہے اس قدر وینا جا ہے اور ہے تغیرائے بھی سوار ہونا جا تزئیس ، انونہ آگر سوار ہوستے وقت اس سے مید کہ دیا جائے کہ جو کچھ کرا ہے ہزئر تم سرکا ری مقرر ہے ہم اس قدر ویں مجے اور وہ رامنی ہوجہ سے تو جا تزہب ، پھر فرمایا کہ اور تو جہیں کرتے ورز فردا کی اصفاع نے بہت ہے امور جا تزہو کے تو جسے تو اور رست شقاء اور اگر اس اگر فرخ سرکاری کے امتاد میر با انصر کے کرا ہے کے بیتے جاتے تو درست شقاء اور اگر اس فرخ کے دوانہ ہے تقریح کر دی تو جا تر ہو گیا کہ کرنے بدایاتیس بڑا۔

(مقالات تكمت من١٠٣)

سغرنزج بنج جائے تواس کا تھم

فرمایا وائل (وموت دسینه والا) کی طرف سے سفر کے لئے زاد راہ دیا جا؟ بو جو کھٹر ج کرنے کے بعد ہاتی رہ جاتا ہے اس کو وائس کرتا جا ہے ، کیوفکہ دوائی کی طک نہیں کیا جاتا ، مکٹر ج کرنے کے لئے بطوراء نت دیا جاتا ہے۔

(اٹرف البوائح جے ایمی واہ)

بغير كرابيادا كئے سفر كرناحرام ب

فرونیا کرایک خطاقیا ہے تکھا ہے کہ ہے تکمٹ دیل کے سفر کرنے ہی ابتلاء عام ہاس میں کوئی مخبائش تکافئ جا ہے (جواب) کیاا میسے ابتلاء عام سے کوئی چیز جا تر ہو جاتی ہے مجراد شاوفر بایا کہ جوام کے فزو یک علاوم رف اس کام کے لئے رو مجھے ہیں کہ ا من منصبت مين ان أوا تناومهام بوج يا أرسيدان كاستعيت كي قبرست سنه الأل دو. أمرين " ارزالُه و سنا ديو را حدول " ـ ( الانات الياس ان من من "

استعمال شده نكئول كادو بارواستعال جائزنهن

ا وک خانے دووں کی تخصیہ بھی آ انگھوں پر میرند ہے اور وواستوں اور ہوگی۔ دریاتو دوبار دان کو خارکز سنوں کرنا تھر عاج کڑنتیں بالا میں نعوج ان دوم میں 10)

كھوندسلّه چلانے كاقتم

ایک صاحب نے دریافت کیا کے قراب دوائی و قیروآ گیا ،ان کا جلا دیتا جائز ہے پائیس؟ فرما یا جو قرائی سکہ بی کی جوں دوسر کاری کار خانوں ( اسٹیٹ جینک و فیرو ) میں دے دینچے اور اگر کمی کو وجیئے تو خلا ہر کردینچے کر ایسی ہے خواہ وہ کم میں لے یا برابر جائز ہے ، جب آپ نے اس کو دے دی اب وہ چاہے کی کو دھو کہ سے دے یا ظاہر کروے آپ کے ذربہ بچھٹیں اور جو فرائی بعد کی جودہ کمی کو بادا طلاع ویتا درست نہیں نہ کارکو شد دوسرے کور ( کانا ہے اگر فیص 11)

تيميا كرى كانقلم

فرمایا کدایک صاحب کیمیا گرجھے سلے تھے کدہ کیتے تھے کہ میں آپ کے سامنے بنا تا ہوں ، مگر میں نے کہا کہ نہ بھائی جھے کو معاف رکھو، مگر ایک صاحب کیتے تھے کہ چند وقول کے بعد پھر ما ہیت تبدیل ہو یہ تی نینی چرسوٹانیس و بتا بلکہ اس سے پہلے جودھات تھی ویں رہ جاتی ہے ، کوئی مدت بتلائی تھی کہ اس وقت تبدیل ماہیت ہوتی ہے، کوئی مدت بتلائی تھی کہ اس وقت تبدیل ماہیت ہوتی ہے، کوئی مدت بتلائی تھی کہ اس وقت تبدیل ماہیت ہوتی ہے، کوئی مدت بتلائی تھی کہ اس وقت تبدیل ماہیت ہوتی ہے، کوئی مدت بتلائی تھی کہ اس وقت تبدیل ماہیت ہوتی ہے۔

غیر مستحق کودینا حرام ہے

فرمایا که فقبها و نے کہو ہے کہ جس فعمل کو ما تکنا جرام ہے اس کو اس کے ما تکنے

يردينا بحي حرام بالبنة أكردين والفي ومعنوم تدبوتو معذورب.

( كانات الثرفية من ١٨٦)

ہے کئے جوانوں کو بھیک دینے کا تھم

ایک صاحب نے سوال کیا جوساکی جوان تندرست یا پیچنندرست ہوائی کو جمیک و بنا کیسا ہے؟ ارش دفرمای جمیک مانگنے والے جوقا درجول کس پر افتہا و نے ان کو و بنا حرام تکھا ہے کیونکہ سوال کرنا ایسے تخص کو حرام ہے اور جمیک و بنا ہے عائت ہے معصیت پر داس لینے وہ بھی حرام ہے اوران کے پاس الیل قرآن آن نائر بنا کی آبت ہے۔ مورا کا کنگوری رضتہ اللہ طلب نے اس سنکہ کو بیان فرد یہ تھا اور رہ بھی کہا تھا کہ ٹوگ نی تو ایک کیس کے مگریس پہنچائے و بنا جوان چنا تھے ہوائل مجا اہات ہے ہے کہ دکئر زم ہوگے ور رہم کے نقاف لوگ مسئلہ مانے ہے کر ہز کرتے ہیں۔ (\* اندام جربے برم س ۱۳۵)

ہم ادوغیرہ ہے کام لین جائز نبیں

قربایا کہ امر او وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے تھائی است خیالیہ سے کوئی روائی خویت شیعان تخرجو جا تاہے واس سے کام لین وجو اس نے کہ حرار پر جبرہ کروا ہے جا تز نہیں، چیسے کوئی رئیس کی بیمار سے جبرا کام سے بیاجا نوٹیس واسو صالانے کام کہ روپیہ لا و وقیم را و کہ وہ جن کس کی افعال تا ہے ووجہ سے ناجا نز ہے ایک جوجرمت جبر علی الصفیر (نابالغی نے زیر دی حرم موسے کی وجہ سے ) اور دوم سے وجہ اسان ف و فرخ ( ومرسے کا مال جاک کرنے کی وجہ سے کہ و صن الع براجے دوم سے ع

كراييدارقصائي سيستا كوشت ندين كأحكم

فر مایا فاہر جمل قرید معوم ہوتا ہے کہ جب ایک تفق ہمارے مکان عمل دہتا ہے قر ایم کو کراید میں اس سے ستا کو شت این درست سے انگر بات یہ ہے کہ کرایہ کے شرعاً کچھ قانون جی چوک ریاس پر منعبق نہیں ابنداد رست تبین ۔ تفصیل مطاق آفرہم نے کمی و مکان دینے کو دیا تو س کا عوش بینے کی ایک تو صورت ہوگی اس ہو ہو گوشت نو صورت ہو گی اس ہو تا گوشت نین کے باہد ہو گا اس ہو تا گوشت نین کے باہد ہو تا ہو ان ہو تا ہو ان ہو تا گوشت نین کے باہد ہو رہ کا ہو ان ہو تا تا ہو تا ہو

مجنون ہے مدید لینا درست نہیں

جس شخص کا دیائ درست نہ ہوائ ہے ہدید لینا درست نہیں ، کیونکد مجنون کے تصرفات مجھے نہیں ۔ (انکام بھن ص24)

سوال : ہندہ نے ایک وکان یا کیسکل کی کھوٹی ہے اور ٹوگ مہر فی تحت کے حساب سے یا کیسکل دائیں ہا کے ایک کان یا کے ق حساب سے یا کیسکل سے جاتے ہیں بھی اگر کوئی پندرومنٹ بیس یا کیسکل وائیں لائے تو بندو کواس سے مہر لینا جائز ہے یا کیس آند ہفصل ورشاد فر یا کیں ۔

' کچواہب، یا قوجور وائ ہوائی کے اوافق کیا جائے یا گرر وائ متعمین شاہوتو وفت اینے کے کہد دیا ہوئے کہ گفتہ اور جز وگھنٹہ کا کرانیا سیادی ہے۔ ۲۲ (وانجیسنہ ۱۳۳۱ ہے۔ (اندازالفاء فی جرمس ۲۹۸)

رمم نيونة ميسادا نيكن حقوق العباد ميس كوتابين

بہت سے لوگ پیائیتے ہیں کہ پیروٹ کا م کی دیم ہے اس میں وقت پر کا م کل جاتا ہے قو صلارتم میں واقل ہو کی میں کہتا ہوں نیو عیقواعد شرع کے موافق قرش ہے اور قرض کیوں ندہواس کے ویکس لینے کے شئے لا انجال ہوتی جی اور جو کوئی وائی شدے اس کو ہر ورکی سے خاری نیاجاتا ہے قوائن سے تھٹے رتم یا زم آتا ہے بیاکیسا صلارتم تھ جو

http://ahlesunnahlibratryr.dom/okhttpo//nimusba.com/

تعلق کے موجب ہوا، فوض پر قرض ہے اور قرض کے احکام سے شرعائی جس میرائے بھی جاری ہوتی ہے بینی آگر کوئی محص اپنا قرض کی پر چھوٹر مرے قو وار قوں کو اس کے حصول کرنے کا جن ہوتا ہے ماس عظم کو یا در کھنے اور نیو نے کود کھٹے آگر کوئی محص مرجائے جس کے دوسور و ہے اوگوں کے قسہ نیو نہ کے بڑے ہوں اور وہ وہ جٹے بھوڑ جائے تو روان سے کہ دسہ این دو تو ان جٹوں جس سے بڑے کے نکاح کا واقت آئے گا تو سب س نیوتوں کو اواکریں گے اور اس کو لوگ بہت ہی فیر مجھتے ہیں مرکبتے ہیں کہ آگراس کے باہے نے اخالیٰ ویز نہ چھوڑ امونا تو بڑی بات بگڑ جاتی ماس وقت آئے دوقت میں کام جال گیا ۔ فیا تخالیٰ ویز نہ چھوڑ امونا تو بڑی بات بگڑ جاتی ماس وقت آئے دوقت میں کام جال گیا ۔

''جھ کیجئے کے شریعت کا تھم میراث میں یہ ہے کہ فرائنس کے مو فل تقلیم کی جائے جس کو خدالتھ فی نے خود قر اس جمید میں دیون فریاد یا ہے، پیٹیمیں ہو ما آیا کہ با ہے، کا قرض او بیٹون میں رہے ایک کود ہے د و جائے جگہادا کرنے واسے کے لئے ضروری ہے كه دولون برآ ده آوه بالنشخ اوراً مرايد نه كرے گا تو عندالله كنهار جو گا مدجان تو ادا محریثہ والے کا ہے واب س بیز کا ہے جس نے اپریاد ، ہے کہ شریعت کا تھم رہے کہ جو یا ہے کے ترک میں قرض وصول ہوائی کو قیام ان دارٹوں پر تنتیم کرے جواس وقت موجود ہوئی جن کوشراجت نے سنتی قرار دیا ہو ، ہوے بئے کولونی اختیار ٹیم ہے کہ کل رویسہ ا ہے کام میں لگاء ہے اگر اس بڑے بینے نے ان دوسور و نول کونشیم نہ کیا اور اپنی شادی میں لگا یا دراس ہے دورمم کی جوشر عاصنون ہے مثلاً ولیمیتو اس کا بھی تھم یہ ہے مال حت (حرام) بي جوكوني ال كوكهائ كالكراحت (حرام خوري) بوكااوري العبر تمايي ر ہوگا تن مے معاف ہوئے کی بھی کوئی مورت لیس سوائے اس سے کرار باب بن معنی دارے معاف کر میں توبیاس کے لئے کائی نہیں اور ہر برخض ہے قیامت کے دن ہر ا کیا۔ وانگ کے بدیلے جو تمن بیسے کا ہوتا ہے سات سومقبول نمازیں مجین کی جا کیں گی ، بدحالت الحرلوگول پر منکشف ہو جائے تو کوئی اس کے معمو کی تھائے کو بھی گوار ہ نہ کر ہے چہ جائے کے ولیم کرنار جب اس مال میں ہے ایک مسئون رہم اداکر نے کا بیٹلم ہے ق

الن رحمون کا مال قیاش کر لیج جورسوء کفار او نے کی مید سے فی خسد مجی فتیج ہیں بنن کا اوا کرنا اپنی ملک میں سے بھی جو ترقین اور هرت طرح کے مفاسد پرششس میں اس میں تو کناد اور کنا و دو کنا ہ دو جا کمی سے تھیا بالنظ راور اختر ان فی الدین اور فتی العبد المیر دو فیم و۔

کبال تک فرنس کروں کوئی صاحب پیانڈیش کی احمد دہبر ان از میں ایک از سے کہا ان تک فرنس کر اس کے اور ان کا است ہوگی جار جازت اواس نیو دی رقم وسول شدویش بیاب بیٹے کو دیگر ورق می اجازت معتبر سے سب ابنا اپنا تی بڑے بیٹے کو ہیں کر دیتے ہیں ۔ کونک اول تو نہائے کی اجازت معتبر میسی دوسرے بالغوں کی بھی وہ اجازت معتبر ہے چوسمیم قعب اور خوشی ہے ہواور میں دمجوں کے ساتھ کہتا ہوں کہ والے ایک بھی اجازت نمیس و بنا اس کا تجربہ میں ہوسکت ہے کہ سب کو اپنا اپنا حق و سے دہنے اور کہ وجیجے جس کسی کو خوشی سے اپنا حق ہوے ہیے کو ہید کرنا ہوکر دے و کمچہ میسیم کا کہ ان شر وافقہ ایک بھی نمیس کرتے گا۔

(تنعيل الذكر ص١٦٢٦)

زمینداروں کا اپنے کا شتکاروں سے سینے دام خرید نا

سوال ( ۱۷۷ ) زمینداروں میں دستور ہے کہ شادی کے وقت کا شکا رول سے فی ٹل ایک روپیدوے کر تھی لیتے ہیں اور کاشتکارا لیک روپیے لے کرسوزرو ہے کا تھی ویتے ہیں ۔

الجواب: بیناج نزے کیونکہ اس کی جموی مقدار معین نہیں مرکز کتا تھی کیا۔ سال میں مثلاً لیاجادے کا ۲۲۰ شوال سنت ۱۳۳۳ھ۔

( اوارت فات من ۱۵۸ ) (ایرادالفتاوی نیز ۱۳۸۸)

کھڑی ہوئی گھ س کی بڑج بعض اعدار کی حالت میں

سوال ( ۲۸ ) کیا فرہائے ہیں علیاء وین دمغنیان شرع شین ای مسئلہ ہیں (۱) فقہ کی کتابوں ممی نتیج باطل و فوسد کے بیان میں تکھا ہوا ہے کہ کھڑ کی ہو گی گھا می چینا |http://ahleswy.wardhibsshyr:oom/okhttpo//niprussbsa.coordpress.com/ ورست نہیں ہے بیکرزمیندار نے قبل جے کے پائی ندویا ہواورخودرہ ہو، جوز مین کا بل حزر دعہ کے خیس ہوتی فرازنشیب ہوتی ہےاور بارش میں ؤوپ بھی جاتی ہےاس زیمن پر عی انعموم کمیاس جما کرتی ہے اور زمیندارلوگ یا ٹی تونبیں و بے بگر اس کی گھرانی اور حفاظت کرتے ہیں، درسر کار حررا عہدے کم نگال تشخیص کر کے بال گذاری بھی لیتی ہیں اورزمینداروں واس کی مال گذاری دینے پڑتی ہےاور جب کہ زمینداروں کو جے الی لینا ناجاتز ہے تو اس صورت میں زمیندار بالا مونقصان اتھا تا ہے ، اور گرونواٹ نے لوگ موشیان تجارتی رکتے ہیں لین کا سے اور بھینس بکٹرت یا سے جی اوراس کا تھی اور دود حداور تیل و بمیتما جواس سے پیدا ہوتا ہے فروخت کرتے میں داور چند روز کے بعد وی الکان مویشیان اینا استحقاق قائم کرنے ہیں ، کر ہم عرصہ دراز ہے وار معاوضہ جرائے ہیں، ما لک زشن کورو کئے کا کوئی حق نبیل ہے زمیند اردونتصان اتحا ؟ ب والیک توسر کارکو مال گذاری او اکرتا ہے دوسرے بعد چندے زنین یراس کا کوئی اتحقاق خاص پرنسبت اورلوگوں کے باتی نہیں رہنا بکیکس وقت میں اگر زمین فاتل مزروعہ کے ہو جاتی ہے،ادرزمینداراس کومزرہ نہ کرتا یا کرانا جاہتا ہے تو وہ ہی ، نکان مویشیان نائش فر جداری بھی کرنے میں اور خطارہ بلاوجہ مغت پر بٹانی میں بیٹلا ، ہوجا تا ہے اور جس لدرالي زمين جي محرره ونوارج مين كميت ربيته بين ان كميتوں كوبھي مويشيان نقصان پہنچا تے ہیں ، زمیندار بال گذاری مرکار کبال سے ادا کرے؟ ایسی شورت میں زمیندار کو کیا بیاره کارہے ، بینی س زمین تبی کی جرائی لینااور پنرش تحفظ استحقاق آئندہ مویشیوں گورو کنا جائز ہے بڑیا جائز؟

(۲) اورانگوشم کی زمین تمی پر کھا س جتی ہے اور سویشیوں کو چے نے وغیرہ سے دوکا جاتا ہے ، اور دخاطت کی جاتی ہے گر زمیندار پائی نہیں دیتا اور جب وہ کھا س بوئی ہوج تی ہے اس کو کھا س کلا اور کھر یمی کہتے ہیں ، اور وود یہ تو ان میں نہا ہے کار آ مد ہو تی ہے چنی کل مکا ٹا ہے کہ ومیوں کے رہنے اور مویشیوں کے رہنے کے اور کل ضروتوں کے مکا ٹا ہدائ ہے تچھائے جاتے ہیں ، علاوہ اس کے اور کوئی شے ایک ٹیمیں ہے کہ جمس سے مکانات و بہات سے چھائے جا تھیں اور وہ گھاس کا بھٹی کھر لیکن ہوتا ہے تو ایکن صورت جمل کی زجن کی گھاس کی تفاظت کر نا اور بھ کرنا جا کڑے یا تاجا کڑ اور اگر نولی العوم پر تھی زجن کی گھاس پر مخفس جے وا دیا کرے اور مفاظت نہ کرے تو ویہات جمل مکانات جھائے کی ضرورت کو کھر نع ہوسکتی ہے؟ چڑا تو جروا۔

الجواب: بوگھاس میدهی کمزی ہوجہ وے بعنی شددار ہو، جیسے یولاجس میں جینکیس تکلتی ہیں وہ ہر حال میں زمیندار کی ملک ہے داور جوا کی نہ ہو بکسانہ میں پرچھیلتی ہو اس میں رتنعیل ہے،اگر وہ اس مخص کے پانی دینے ہے بیدا ہوئی ہے جب بھی اس کی ملک ہے اور جوازخود پیدا ہوئی ہے وہ ملک نہیں ادر محض حفاظت سے مکٹ نہیں ہوتی ولیں ائی گھائی کا جدون کا نے ہوئے بچا یا کی کوائی کے لینے سے روکنا ہو کرنسٹیں اور بالكذاري وين ساس كاجواز لازم تين آج، لان احسة السحيرام ان كسان بعق فيظناهر و ان كان بعير حق فلان المصلوم لا يطلم غير ه، ابتقاأ أمَّ واتَّي وان یں جے نے کی اجازت و سینے ہے کو کی ضرر بین ہوجیہا سوال میں نکھا ہے دہی ہو 🛪 و نک مبانسکتان مید منبیان الله تواس صورت خاص میں اس ہے تورو مناج کرنے کیلئن تھا یا ا عاره جائز نبین بلکه آثر مواش والوں کو کھا س کی ضرورت جواور قریب موقع پر منت گھائ*ں بیسرنہ ہوتو*ان مالک ٹیاہ ہے کہاجاد ہے گا کہ یاتو گھائ*ں جرائے* کی اجازت دویا علماس کٹوا کر دورانینته اگراجازے میں زمیندار کا کوئی معتد بیضرد ہوا درممانعت میں عامد کاسعند به ضرر نه ہوتوا سیرے کہ فقہا و کے تکھے ہوئے حیلہ برقمل کرنے میں ملامت ے ہوئی ،اور د ہ حیلہ یہ ہے کہ جس زمین میں گھاس ہے اس کوئسی تنفس کے ہاتھ کسی اور کام کے لئے اجارہ پردیدے مثلاً اس بیس مواثی کو کھڑا کیا کریں مصور منسق خالف ایس وہ **دام کرایے کے ہوں کے اگھائی کے شہول کے ، کسٹیا ف**سے الدو اللہ ہوتا اور واد المحتار باب البيع الفاسد وأباب الشرسان

(الداوالفاوي ن واح من ٢٠٠) عوشمان مناع المرتزيات ١٢٠)

# ی ری کے ایام کی تفواہ اور وظیفہ کا تقم

بہاری کے ایام کی تخواہ کے متحق ہونے کی تحقیق

سوال (۳۰۳) بدری بیار ہو گیا ایا مرش کی تخواد کاسٹنی ہوگا یا تیں واگر ہے اور س نے نیس کی قرالے سکتا ہے یا نہیں؟

المجواب: اگر ۃ لا یا ہ لا الی چندہ کی رضا تبھی جاد نے بیشر فرخبرا نا درست ہے کہ ایام مرض کی تخواہ دی جاوے گی در نہ ارست نیس ، چرا اگر شرط ند تخمبر تی ہے آتے استحقاق تبیس ہے اور اگر شرط تخمیر کی تھی تو وہستی ہے ، چرا آسرال چندہ کی رضا معلوم ہوتو چندہ ہے دینا ارست ہے در دیمس نے مدرس کورکھا ہے دہ اسپیا گھرے ہے ۔ (دا شھار مداہد جادیا ہے در دیمس

جعثيون كي تنخواه كائتكم

سوال (۱۳۰۳) مربی راری می رمضان شریف کی تنظیل و و لی سے واس کی تخوا ا کا بلا معاوضہ کام ہوتا ظاہر ہے ماتی وقت بھی بدرس اینا وقت بدر سے میں محبوس نہیں دکھتا کران کی وجہ ہے لئے سکے اب لینا اس کو کہے درست ہے ،اگر مدر ہے کے مبتم کی مدری کوشعهان کی ۴۹ تاریخ کو عدر سد کی ملازمت سے عیجد و کرد سے تو یہ عدر س رمضان کی بخواہ کا متحق ہے یا تیں ؟ ہدرس مدرسہیں بحال دیجے ہوئے رمضان کی تعطیل میں رمضان کی تخواہ کا 'م'' 'قبل ہو کا دیب مب رمضان تمتم ہو دیا ہے بالتم شعدان برع

الجواب بتخواوتوا بامثن ي كي بيخر تعلين كاز ، يرجعا نومثمل كي ساتهد مکتی ہے تا کدا نزاحت کر کے ہام تمل علی تمس کر بچے داس ہے سے ایجا اوکا جواب نگی آیا مغال کار که همکارا معاوند کام نے تیل ماوس ہے کاریکہ شعبان کے تتم برمعزوں ہو دیا نے ہے تخواہ شد لیلے کی اور عدم فزال میں رمضان کے نتم پر تخواہ لیے کی بشر ضیکہ شوال بین مجی کا مرکها بور ( دارمغیری مزیرسه ایرتزینسه ۹۰

موال ( **۳۰۵** ) ۱۹۶۹ شعبان راواکل شوال وتمام باه رمفهان و دیگر ایام عيدالصحى وفيرو من تعطيل موتى إن ان ايام كَيْخُوا وكالدرس متحق بيانبين؟ الجواب: برضا ابل چندہ ، چند و ہے دے کتے ہیں ورنہ عدم اثتراط میں استحقاق نبیں ۔اوراشتراط میں بذمہ مو جرواجب ہے جبیبا کداویر کے دو جوابوں میں ند کور بوا\_ (۵ شعبان سنا۱۳۲ه) (حوادث اول ص۹۲)

سوال (۳۰۶) اورطلیاء ہے تعطیل کا مشاہر ولینا یامہتم ہے لینا جائز ہے یانہیں؟ الجواب:المعروف کاکمشر وط کے قاعدہ سے جائز ہے۔ علام

(١٥١٤ يقوده سر١٣٣١ه الوادث الداما)

تيعنيول كي تخواه كائن كاحكم

البُوابِ ؛ بائز ہناورہ نصت کی تخواہ دینا جب کرکو کی شرط نے شعری تو تعریح ورا حسان ہے ، بیت اُسر بَادِ شرط تغیر جا دیں یا ایسا عرف عام ہو کہ سب اس میں شنق دول کہ و دیمی بھز ل شرط کے ہے ، تواس وقت اس شرط پرفمل کر ناواجب ہے ، فقلا۔ 19مر بیسر نا ۱۳۴۱ھ (حوادث ایل می ۱۹۰۸)

مدرسین چھٹیوں کی تخواہ کے متحق ہیں یائہیں

سوال (۳۰۸) کشریداری اسلامیدی در تین کے ہے ایک اوک رعاتی دخصت کا املان ہے جس ماہ ہی تعلیم نہیں ہوئی جس طرح دو تخواہ کے مستق ہو گئے جس جہتم یا اہل شوری ایے قواعد مقرر کر کتے جس پائیس؟ الجواب بمہتم والی شوری وکیل تیں بل چند و کے میک آگر بشرت یا پھرائی۔ اس قانون پراہل چندو کواخذاع اوران کی بند ٹابت ہوتے چندو ہے تخواو دین جائز ہے۔ ور ندتا جائز رائد دھند ند ہوا ورشر طاہوتی جس نے مدرس کوئو کر رکھا ہے وہ اسپے پاک سے دے ۔

ه اشعال به ۱۳۳۱ هذا الداوالقابل خ دم من ۵ دنواز بي نول من ۱۹ ( نيرا ۱۱ نيز ای ج ۱۳۸س)

غیرہ ضری کے دنو <sub>س</sub>ائی شخو ہ والیس کرنے کی متر ہیر

سوال (۷۰۰) خادم قب بدرسر کاری بی نائب بدرس اورسونت قعید بذاے قارش کے فاصلہ پر ہے ،ایام تعظیل جی اپنے گھر جائے کا اتفاق ہوا ، پارش اور دیگر کار خاکل کے سب ایک ہوم زائد علا واقعیل کے حرف ہو کیا ، جب ایک ردز لجر حاضر روکر بدرسر پہنچاتو ہیڈ بدرس نے زبانی فیمائش کر کے سمجھا دیا کہ انتہ و سے فیر حاضری نہ کرتی چاہئے لیکن فیر حاضری کی ربورٹ نہ بدرس موصوف نے وقتر کو کی ، اور ندشمی نے آج تک اس کی تعیش کی ، اب دان جس خیال آیا کہ فیر حاضری کی تحوا ہ اپنی حرف جس نہ لاتی چاہئے ، چرکیا کیا جائے ، تخوا و ، باز دہلتے جس والے بطتی ہے ۔ الجماع مرف جس نہ کاری ایس کیچے کہ بچومین ایا م کی رفعت نے کر ایک روز قبل حاضر ہوکر فام کیچے و ووان رفعت جی جس کی میں کھھا دینے دیتھے ۔

(١ جادي الاوني منه ١٣٠٠ م.) تحرية مرس ١٩٠٥) (الدود النتاوي الاسري ٢٠٠٠)

مدرت كواكر بجائے كھانے كے نقدر و پيدويا جائے تو

ا یا م رخصت میں بیرو پیدو یا جائے گا یا تھیں

سوال : ایک بدرس تر بی کی دس رہ ہے تخواہ ہے ادر کھانا بھی بدرسے ذات ہے، کھانے کی بدہنسی کی وجہ ہے عدرس نہ کورسنے بیدو خواست کی کہ بچھ کو کھانے کے عوض نفتر دیا کرو، اس کو اہل بدرسانے تیول کر کے تمن رواپے ماموار مثلاً بغرض طعام معین کردیا اب بچائے دی کے تیرور دی بدر سردیتاہے اب تصور سوال سے یہ ہے کہ جیسہ تا عدوم تررو بداری کا ہے کہ اور مضان کی تعلیل میں بدر سین مکان کو چلہ یہ تے ہیں وان کوشخوا و ماور مضان المبارک کی مدرسہ سے دی جاتی ہے واب مدری غرور بہتین ردیے شخواہ میں متصور موں کے یانہیں و در مضان المبارک کی شخوا وی وسیلے مذکم کے باتیرو؟

الجواب : اس کا مدار ترف ہے جبکہ کو ٹی خاص تقریع نہ ہو، اور میرے

مز دیک عرف یہ ہے کہ جب جو کے کھائے کے نقہ اس طرح معین ہو ہا دے کہ وہ اور میرے
مشتق ہو جا دے ان طور پر کہ بجر تو دختہ مکا مثال جائیہ ہو جا دے از دو ہا داکھوں ہاری
کرنے کا احتی نہ باتی خدرے ) تو وہ نقہ شمل دوسرے پر وکٹو او کے ہو جا دے کا اور ایا م
مقطیل ہیں بھی تیم وروید نے جا دیں کے بیٹ اگر می مجتمل کو اس کے ظاف مرف مثلق
ہورادے تران کے موافق تنم ہوگا۔

الله والمسارين و ١٠٠٠ على الرائز الورائل عند المراجية (١٠٠٠ من ١٠٠٠) ( المراه الكيثر وفي ١٠٣٥ من ١٨٨٠ )

مهيد كمل نديو ف كي صورت ثال إر مسيني كي فيس لين كاحكم

سوال ( ۳۹۳ ) ملک بنگال جن و توریتی جب طالب تم داخل مدرسہ جو ہے۔ جوتے چی قواس سے نیس واضعہ ملا وہ اس ماہ کے مشاہرہ کے نیا جاتا ہے اور مشہرہ مجی اس ماہ کا اگر ایک ون بھی گزرچا ہو اقواپورا مشاہرہ لیاج تا ہے اگر کسی دوسری جگہ کوئی طالب علم جانا جا ہے قوائر روکا ایک ون بھی گزرچکا ہوتو پورا مشاہرہ لیا جاتا ہے اور اس کے ملاوہ فیس خارج بھی لیا جاتا ہے ، نب بید دنوں مشاہرہ اور دونواں تم کی فیس لیمنا جائز ہے جمیس ا

الجواب: استاویں ہے ہیں۔ باتر ہے کہ معنی مقد کے بدیکے جاویں گے۔ کہ اُسرائنا کا م کریں گے تب بھی اس قد ، اجرے لیں گے ، اور اگر اس ہے کم کریں گے۔ حب بھی ای قد راجرے میں گے۔

وهوال عراسة إلى خوارث إلى المرام ١٥٥) (الدادالان في رجام ١٠٠٠)

كه و كي قل ك اجرت جائز ب

المحواب: دونون صورت می نقل لیند دال ای اجرت پررشد مند بوجاد ب ای کالیز جائزی " لان لامر الی السنعا فندین و لا بشرم النسعیر " -

۱۹ رمطهان منه ۱۳۳۴ به (حوادث ۱۳۰۱)

مزدور کاحق

موال ( 1999) بوقت تبادل اراضیات یا دسول جسیل کا رند ، کی جو نذران مجانب کا شکاران بعام آقایین زمیندارش مقوق کے متاہم سے جائز ہے یائیں ؟ الجواب : جائز ہے ۔ (حوارت ارباس) 4) سوال ( ۲۰۰۰ ) آقا کے ساتھ کا رندہ کو بھی متاہم سے جائز ہے یوئیں ؟ الجواب : برضامتدی ما مک جائز ہے ۔ (حوادث ارباس 1999)

ائی رعایا ہے کرار لیتا

سوالی (۴۰۱) پی ارامنی میں اگر کمی فنم کوسکونٹ کا حق دیاجا دے تو اس سے معاد ضرایدنا جا کڑے یائیں؟ الجواب: جا تڑ ہے :و چیز کہ شرعاً کرایے قرار یا سکے۔(حادث اراس ۹۹) زمیندارول کالگان کے مذبوہ بعض متعین چیزیں وصول کرنا

سوال (۱۹۰۳) پربھی دستور ہے کہ علاوہ گان نقر کے فی ٹل ایک من پھند مجور اورائیک چینرا البلے اورائیک محترارات اور ایک انسل فعل میں لیں ویدسب متو ق امینداری کے نام سے موسوم میں ۔

الجواب اليمب بالزب ويمقين ونف كيه

۲۹ شرال من ۱۳۳۳ ميز ( حود ب تالث من ۱۹۸۸) (نيد والفتاوي رخ ۱۹۴۸) موسم)

# زمینداری کے بعض متعین عوق کا جواز

اور دقف كانفع والتف اپنے لئے ركھنا جا ہے تو ہ س كاھكم

سوال ( ۱۹ مرد ) زید نے اپنی جائید دکاهم وکو بسیا دارمیلیا سورو ہے دگان تعیکہ ویا مارد بید بھی سطے پایا کہ اس دو ہے کہ ستھری ایک گاڑی الے اور کیل جھیزا بھوسہ کی و بیٹ ایک گاڑی الے اور کیل جھیزا بھوسہ کی و بیٹ اس سال ایک جھیل گزی اور داب بھرق بینی میر داب بھرق میں دائی میر داب بھرق میں دائی میں اور بھیل گئے میر داب بھرق میں دائی میں اور بھیل گئے میں دائی میں اور بھیل کے اور دینے ہوں کے ملاو و نقد کے ایس فقد راشیا و متند کرویا ہے کہ اس فالی مقتل کرویا ہے کہ اس فقد اور میں اور میل میں دائی میں اور میں اور میا اور کا اس فقد کے دیگر اشیا در کورو میں بیستور میں لینز راوں کا تو بیا تر ہے پائیس آگائی ای کی ایک مورت ہے کہ داشت شود میں اور میں اور میں ایک ایک مورت ہے کہ داشت شود بیستور میں لینز راوں کا تو بیا تر ہے پائیس آگائی ای کی ایک مورت ہے کہ داشت شود میں ہوئی ہوئی کہ دار میں اور داور میا دو اور میا دور اور میا دو اور میا دور میا ہور میا دور میا د

ا *أيُّو أنب*: في هنداية : و إذا قبال لللجيناط الدخطت هذا الثواب. فبارسينا في در فيم و إن خيطته رو مينا فيندر هندين جار أي عمل من هذين. العسلير فعل استحق الاحر بدالغ - (عُنام ۴۹۳) اي قياس پراس شرط كريس سال پيشكر ہوگي الخ يمنى ہوں كے كراس خاص صورت ميں البرت كی اور مقدار ہاواور اس خاص صورت كے غير ميں البرت كی اور مقدار ہے ، سوسيا كز ہوگا اور باقی شراكط بالتكف جائز ہيں اور چونكروا تف كوانے لئے كل منافع وثف كی شرط حيات تك فمبرالين مجى جائز ہے تو بعض منافع كى بدرب اول جائز ہے ۔

۲۰۰۵ ( ترواید کل سر ۱۳۳۳ ه ( ترواید کل ۲۰)

# زمینداری کے حقوق کے جائز ہونے کی تفصیل

سوال (۴۰۵) ابواب دخترق زمینداری دکاشکارے تفاقر برکرتے ہیں دہ بازار کے ذرخ سے ایک میرزیادہ لیتے ہیں ،اوراگردانہ بندی کرکے اپنے حق کے ظلامے ان سے دام لیتے ہیں دہ بازار کے فرخ سے ایک میرکم کرکے ان سے قیمت لیتے ہیں ، یا بابت کا چرائی کیرالیا جاتا ہے ، یاروشن ذرد بذر کاشکار ان مقرر ہیں اور حقوق ہیں اہ جائز ہیں یانا جائز ؟

ہوں مثل ہم روغن زرواس قدر لیں ہے ، پس بیرحقوق اگرونت عقد یعنی پند لکھنے کے صراحة کہد سے اور لکھ دے اور وہ رائٹی ہوجائے یہ کر بیں" لسفیو نسبہ تعمالی الا ال نکو در نسجا رہ عن فراض مسکم "ورنہ جائز جیس، والڈرتھائی ایم ۔ (الدادع راس) ع)

آگر کوئی لفا فہ بیرنگ ہوئے سے بچ جائے

سوال (۳۲ ) اگر کوئی لفافہ بیرنگ ہوئے سے بچ جائے اور قانونا وہ بیرنگ ہونا چاہئے قومثلا اس پرنگ لگا ہوائیس تھ تو اس فقص کے ذر کا تک تنف کر تا ہے دائیہ آنہ کا ر

الجواب: عقد جارد کاتب ومرس کے ساتھ منعقد زوا ہے ، وجرت اس کے فاسد واجب ہے نے کہ کم توب الیہ کے کہاں کا اواکر ناباجہ وتیر ما ہوتا ہے اور اجار و گفت یا قبلا ف شروعہ جائز ہے وکن عدم تجین اوا نے اجرت میں جو ایک آن مقرر ہے وہ بڈ مد کا شب ورجب ہے ۔ ۲۵ توال من ۳۵ ماہد (ورووالعادی ج ۲۲ میں)

جن لو ًول کومر کاری کام کے لئے پاس ملاہو

اس ئەزاقى ھىردىرت كاسفر

سوال ( ١٦٥) ہی وکل کی کان میں لمازم ہوں ،اور یہ کان ، ہی آئی ہی رہ درم ہوں ،اور یہ کان ، ہی آئی ہی رہیوں ۔ وہ ہے گئی گئی ہے درج ہے ۔ میں فرایو کے درج ہے میں فرایو کی ہے، کم کی والے ہی رہی ہیں مال ہے میں فرایو کی اب رہا اوادہ مکہ معظمہ جانے کا ہے، مرمیری میں مال ہے جھا کہ علاوہ رہاں کے باس کے کمپنی کی جانب ہے جہا زمیں سقر کرنے کی اب زہ برا اواد میکن محصول ہو گئی ہے ،اگر اس طریق ہے دائر اس طریق ہے دی کے داری کا ایس کے مربی کے مربی کو تو ہی کہ اور کی ایس کی اور ایس میں کی مربی کے مربی کے مربی کے مربی کی ایسان کی قبول ہو مکا ہے یا نہیں ؟

الجواب: و کیمنے کی بات ہیے کہ جہازی ہو آپ کوسٹر کی اجازے ہے تو اس عن آبا ہے قید بھی ہے کہ وسٹر مینی کے کام کے لئے مدیا آپ کے وال کام کے لئے مجھی اجازت ہے۔ عارفیا انگان کے اس جائز کی جائز کیں اور مرکی صورت میں جائز ہے۔ عارفیا انگان سے ۳۱ مورٹر کی (حمد ولائس) (الد دانتان کی تاریخی) ۱۳۴۰)

چند کول میں ایک کا سامان ریل میں لے جانا کا جائز ہے

المجواب: پونک به عقد اوره باس لئے مالک کے جائز قانون کے خلاف کرنا جائز تیمیں ۔ اب بدام قائل تحقیق رو گیا کہ قانون کا حاصل کیا ہے سوفور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ قانون میں یہ قید تو تیمیں ہے کہ وہ مال ای سافر کا ہو، ای لئے اگر سمافر کے متعلق پر معلوم ہوجائے کہ یہ کی ددست کا بااس کے آتا کا سامان لے جار با ہے جب بھی اس کو کوئی ذر دوار متنظم خدرو کے گا، لیکن یہ قید خرور معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس ب اس کی تحویل وہر دگی ہیں ہو، خلاصہ یہ کہ طک شرط تیمیں ، مگر قبضہ و تحمیل شرط سب اس کی تحویل وہر دگی ہیں ہو، خلاصہ یہ کہ طک شرط تیمیں ، مگر قبضہ و تحمیل کا اتحاد کا تی سیس ، بیل اس کا متعلق ہے ہوئے کہ مرف معیت سفر کی اور تکنول کی مبتدا، و معجم کا ایک صدحمل ایپ نہیں ، بلک اگر اسباب سب اس طرح تقیم کروہ کہ ہم محقی ایک ایک صدحمل ایپ سامان کے ایک صدحمل ایپ مامان کے ایک ایک ایک ایک ایک تی ک

ر دن تو جا ترخیص ۽ باقی کسي کا نون وال ہے اگر عز پیھمتیق قانون کی کر بی جا دیے تو ممکن

ب كواس كا حاصل يحواس ك خواف كوشقتني بور والقدامم

( ١٠٥ ي الحجائزة ٢٥٥ هـ ) ( المؤدر قط ١٥١ ريار ١٥٥ حريان. )

زا کد ککٹ ک<sup>ی</sup> تیمت وصول کرناورست ہے۔

سوال ( ۳۹۵) وخی جہاز میں ایک مخص موار روا جو کر گئی گئی اگا ہے (سرکارکائیں) نکٹ با سرے دوآ دمول کا تمت با لگا کہ ایک شخص ہوار روا ہو کہ ہی آئی ہے ، دوآ ج ہے ، دونکٹ کی فیس ( کراپ ) اوا کرنے کے بعد رقیق آیا ماس نے بھی بدا اعوارہ اس کے اپنا فکٹ لیا ماس کے ایک فکٹ دو ہر ، دو کیا ماسز ہے کہا گیا کہ ایک فکٹ واپس او کہ زیادہ ہوا والا ماسز نے الکارکیا اور دالی کیس نیا ماس کے بیٹھی جا ہتا ہے کہ کی طرح اپنا حق (ایک فکٹ زائد کا محصول) کمیٹی ہے دمول کرے ، دمول کرسکرا ہے ایمیں ؟ الجواب : کرسکتا ہے ۔ (حوادے ادمان ۱۱)

زا کھٹکٹ کی قیمت وصول کرنے کی ایک صورت

سوال (۲۹۶) وہر مے محص سے ای جہازیں مجول سے محصول بیں ایا مجا تھا، دوخص بخوف مؤاخذ وآخرت جا جاتا ہے، کہ نکت فرید کے جائے ، ای طرح سے ما کہ تک اس کاختی محصول بھٹے جائے ، اس ماج سے کومشداولی والے نے منااور مکجنے لگا کہ بھالی وہ محصول بھے کو د کہ کمینی پر میراپانا ہے ، مستداد لی کی تفصیل بول کردی ، اب پہنچن کو چھٹا ہے کہ بدایتے سوار ہوئے کا محصول کمینی تک نہ بھیجا کر اس مانتے ، الے کو اگرویہ سے بری الذہ میں مسکلے و نہیں ؟

الجواب. تني ساد او كالرسو المساهد ووسع المراود

﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ مُرَّكُ مِنْ تُولُونَ الأَمَارَابِ إِلَى العِبْهَا ﴾

حقوق الاسلام

مصنفه مجدّ دالهک تنکیم المامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تفانوی قدش سره

> ه شر اواره اسلامیات ازایی بادیور



#### بسم القدالرحمن الرحيم

الحمد لله الذي شرفاه في كنامه وهو له نظوان الله بالمراكم ال تنودو الأمامات التي العلها و إذا حكمتم بين الناس ال تنودو الأمامات التي العلها و إذا حكمتم بين الناس التحكموا والمعنولة والسلام حلى رسوله ميشنا محمد الدي أنقضا وقوله المن كانت له مقتمة الأحيم من عرضه أو ماله فليتحلله منه الموم قبل الالا يكون در شار والا در هم الله فليتحلله منه الموم قبل الالا يكون در شار والا در هم الله فليتحلله منه الموم قبل الالمكون الدين وصلوا كن فرع الله الإصل

بعد حسد و صلوہ اواضح ہو کہ تقانا یہ اس ہو کہ تقانا یہ اس ہے کہ ہم ہو کول ۔۔ کچھ حقق آن کا مطالبہ کیا گیا ہے ، جس ہیں بعض حقق آنشہ تعانی کے جیں اور بعض ہندوں کے اور ہندوں کے حقق آب ہی ہے بعض ویتی جیں اور بعض و نیزی مجروف کی میں بعض حقق آن آثار ہے کے جیں ، بعض اپنے ہے ، بعض حقق آن خاص لوگوں کے جیں بعض عام مسلمانوں کے ، بعض اپنے سے بروں کے جی بعض چھوٹوں کے بعض مساوی درجہ والوں کے وعلی بادالقیاس۔

اور پوجہ لاعلمی کے اکثر لوگوں کو بعض حقق تی کی اطلاع بھی ٹبیں اور بعض کو پوجہ
برحملی ان کے اوا کرنے کا اہتمام ٹبیں ، اس لئے ول نے چاہا کہ ایک مختمر تحریراس باب
میں بہتے ہوجائے ، تو امید فائدہ کی ہے ، چونکہ قاضی ثنا ، اللہ صاحب رحمة اللہ علیہ کا رسالہ
'' حقیقت الاسلام''جس کا حوالہ احتر نے'' فروع الا بمان' میں دیا ہے ، اس مضمون
میں کافی ووافی تھا اس لئے اس کا خلاصہ کروینا کافی سمجھا گیا ، البتہ بعض مضاحین کہیں
گئیں بھر ورت بڑھائے گئے ہیں ، اب اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں ، اور
اس کا نام'' حقوق الاسلام'' رکھتا ہوں اور اس بیں چند فصلیس ہیں اور ہرا کی فصل بھی

http://ahlesunnahlibratry:domookattpo//dimusba.com/

### الله تعالى كے حقوق

سب ہے اول بندہ کے وسالٹہ جل شاندکائی ہے، جس نے طرح طرح کی نوشیں ایجاد وابقا<sup>(۱)</sup> کی عنایت فرما کیں ، گرائی سے نگال کر ہدایت کی خرف الاسے ، ہدایت پر عمل کرنے کا احتیاب ہوئی کرنے الاسے ، ہدایت پر عمل کرنے کے صلہ جمل طرح طرح کی نیمتوں کی امید دلائی ، اللہ تعانی کے حقوق بندوں کے وابعی ارائ وات وسفات کے متعلق موافق تر آن وحدیث کے ابناء عقاد رکھ وافغال وسد بالت واخلاق بی جوان کی مرضی کے موافق بواقتیار کرے اور جوان کے مزد کی بالبندید و ہوائی کو ترک کرے (۲) اللہ تعالی کی رضاوی ہے ہوئی کے ماتھ احسان یا در این (۲۲) اللہ تعالی کی سے بہت یا بغض رکھے یا کسی سے بات یا بغض رکھے یا کسی سے بات یا بغض رکھے یا کسی

يغبرول كيحقوق

چونکہ ذات وصفات ومر نمیات و تامر ضیات الی کی شنا قت ہم نوگوں کو ہتو ساہ حضرات و نمیا جلہم السلام کے ہوئی اور الن کے پاس ما تکہ وجی لائے ، اس طرح بہت ہوئے اور بہت سے ملا تکہ جارے فائدوں کے کاموں پر متعین ہیں اور باؤن اللی ان اور بہت سے ملا تکہ جارے فائدوں کے کاموں پر متعین ہیں اور باؤن اللی ان کاموں کو انبی موسد ہے ہیں، اس لئے حضرات انبیا بہتیم واسلام، مضرات ما تکہ تئیم السلام کائی تی تعالی کے تی ہی، وائل ہو تھیا ، بائسائی سرور مالم بھٹا کا اصان سب سے زائد ہم برہے والی لئے آسے کا حق بھی سب سے زائد ہے۔

وہ چند تقوق بیان (۱) آپ بھی رسانت کا اختیاد ہے (۲) تمام ادکام میں آپ کی اطلاعت کرے (۳) آپ کی مفحت اور مجبتہ کو دل میں جکہ وے (۳) اور آپ ہِ مسنو آ پڑھاکرے ۔

<sup>(1)</sup> يوار بالدياتي ركيل ا

<sup>(</sup> و و رک اهمان ۱۲

حضرات طائکہ بنیم السلام کے بید حقوق میں (۱) ان کے وجود کا احتفاد رکھے (۲) ان کے وجود کا احتفاد رکھے (۲) ان کو گفاہ السلام کے رکھے (۳) جب ان کا نائم آئے علیہ السلام کیے در اس برین میں بدیو وار (۱) جیزی کھا کر جائے ہے یا مجد بین امور سے طائکہ کو تکلیف بنظم جو طائکہ کو الکیف بنظم جو ان سے احتراز لا ازم سمجھے مشانی تصویر رکھنا یا جا ضرور ہ شرق کما بالنا یا جھوٹ بولنا نے جنامت میں براوستی برا اربنا کر نماز بھی بریاد تو جائے میا ضرور ہ شرق کما بالنا یا جھوٹ بولنا نے جنامت میں براوستی برا اربنا کر نماز بھی بریاد تا و جائے میا ضرور ہ تیں براوستی برا اربنا کر نماز بھی بریاد تا و جائے میا ضرور ہ تیں براوستی برا اربنا کر نماز بھی بریاد تا و جائے میا ضرور ہ تیں ہوئے وظاہرے میں بر

صحابہٌ والمٰ بہت ؓ کے عنوق

' مخترات محابہ واٹس بیت ہوتا و پائٹہ مشعر سرور یا ٹم بھائے کے ساتھ ویٹی اور و زوی ووٹوں خرج کاتعلق ہے اس لئے آپ بھائے کہ فتی جس ان معترات کے مقوق کمک واقل ہو گئے جس مزورہ و یہ جس (۱) ان معترات کی اطاعت کرے (۲) ان معترات ہے جہت کرے (۲) ان کے عادل ہونے کا اعتقادر کئے (۳) ان کے کہیں (<sup>۱)</sup> ہے۔ محبت اور مختصین <sup>(۲)</sup> ہے بغض رہے کی

علاءاور مشائخ كيحقوق

چونکہ بنا رقام روباطن میں سرور عالم علیۃ کے وارث اور سندنتیں ہیں ، اس کے ان حضرات کے حفوق بھی مصور ہوتھ کے تن میں داخل میں دومیہ ایل (۱) فقہا ہے مجھد کن وعمائے محد تین واسا آراہ ومشارکج طریقت ومصفحین و مینات کے لئے و مائے فیر کرتار ہے ، (۲) مسب قاعدہ شرق ان کا اجاع کرے (۳) جوان میں زیدہ ہوں ، ن (۵) جے کولی ن بیاز موتی ، بان میں کو تیرہ ای طرح سمیرش کی کا تیل جلانے یاسائی کھیلتے ہے می

بدیوکلتے ہے اس ہے می اجتناب کریں جا

(r) مبت رکھے والے ہاا

(۱۲) - بغل وجدادت کھے والے ۱۲

یے تعظیم وعمیت سے پیش آ ہے وان سے بغض وخالفت ند کرے ( m ) حسب وسعت وضرورت ان معتروت کی مالی خدیات مجمی کرتا رہے۔

# والدين كحفوق

بیر هنرات فرکورین تو دینی فتوں بی واسط تھے،اس کئے ان کاحق الازم تھا، ایجاء اور پرورش ان کے توسط سے ہوتی ہے، ان کا حق شرعاً خارت ہے، مثلاً ماں پاپ ک ایجاء اور پرورش ان کے توسط سے ہوتی ہے، ان کے حقوق یہ جی (۱) ان کو ایڈ ان وکڑنا کے اگر چان کی حرف سے کوئی زیادتی ہو (۲) تو ڈفعاز ان کی حکیم اسے (۳) مشروع امور (بائز کا موں) میں ان کی طاحت کرے (۳) آمرین کو ماہست ہورا سے ان کی تعدمت کرے اگر جو رکھا ہے۔

### ماں باب کے انتقال کے بعد ان کے حقوق

(1) ان کے لیے دیا۔ مغفرت ورحت کرتا رہیں واقعی وصد آلت بالیہ کا تو ہے ان کو پہنچ تارہے وال کا ان کے منے والوں کے ساتھ رعایت مان وقد است یو ٹی مانٹان اخلاق سے چیش آئے ( ۳) ان کے الدیج قرشہ ہوائی والد کرے ( ۴ کا گووگاہ ان کی قبر کی زیاد سے کرے۔

# داوا، دا دی، نانا، نانی کے حقوق

و زوا دوادی مانا مانی کا تلم شرعاً مثل مال یاب کے ہیں ان کے حقوق مجی شل ماں باپ کے مجمعنا جائے ، اس طرح خالداور ماموں مثل مال کے اور پھیااور ہوریمی مثل باپ کے جی محد یک <sup>(1)</sup> میں اس طرح اشارہ آیا ہے۔

#### اولاو شيحقوق

جس طرح ماں باپ کے حقوق اولاد پر جیں وای طرح ماں باپ پر اولاد کے در اور اور اور کار کار میں مداور میں مداور کار (۱) مداور میں عدم اور اور مطلبھا اسواللان کا حداثر ہول صوالیہ 10. حقوق میں اور بیا میں (۱) ٹیک بڑتے مورے سے نکان کرنا تاک اولا واقیمی بیدا ہو (۱) بھی میں میں میت کے ساتھ ان کی پرورش آرنا کہ اولا اکو بیار کرنے کی بھی فضیلت آئی ہے، باضوس از کیوں ہے ول تک ناورانا وان کی برورش کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے اور انا داور ورور یا با پڑتے بڑے تلفق (بالفاق) اور بیداری شکر کرنا کدوور ہوگا افریجے کے انداق میں سی ہے ، (۲) ان لوغی میں وقا واب سکھ بنا (۲) جب نکی تاک تاک الماری ہے تاک ان اوا ہے۔ انامل بوان کا نکال کردینا واکو کی کا شون مرب ہے تو اول کا کی جو سے شک ان اوا ہے۔ اگھر تارام ہے رکھنا والی کے مصارف شون مرب کا دوا شک کرنا ۔

#### وودھ پالانے وال اٹا کے حقوق

انا بھی بوپ دورہ پارٹ کے شام ماں سنا ہے دائیں گئی ہوں۔ وہ یہ جی (۱) اس کے ساتھا و ہے قرمت ہے جیٹی آنا(۲) آئی اس کو مالی جانب ہواور خودکو و سست ہوتو اس سنا در للے شاکر تا (۳) آئی تھے روتو اکیا خاام بالونز کی قریم کر کے اس کو قدمت کے لیے وینا (۴) اس کا شوم چوکھائی کا تخدوم ہے اور یہائی کی تخدامہ سے تو اس کے نام ہر کوئند و مالیکٹر وم کیکو کرائی کے ساتھ تھی ایسان کرتا۔

# سویل ماں کے تنون

سوتیلی مال چونکہ ماپ کے قرین ہاور باپ کے دوست کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا ہے ،اس لئے سوتیلی مال کے بھی پھیدھتو ق جیں مال باپ کے انتقال کے بعدان کے تحت جوذ کر ہواوہ کافی ہے۔

# بہن بھائی کے حقوق

حدیث میں ہے کہ بڑا بھائی مثل یا پ کے ہے، اس سے الازم آیا کہ چھوٹا بھائی مثل اولا و کے ہے، پائن ان میں یا ہمی حقوق و لیے ہی ہول کے جیسے مابین والدین واولا و کے جی ، ای پر بڑی بھی اور چھوٹی بھن کو قیاس کر لینا جیا ہے۔

رشتہ واروں کے حقوق

وی طریقا باتی تا ویتداروں کے بھی حقیق آئے جیں، جن کا خلاصہ سے ب(1): ہے محارم آرفتان ہوں اور کھائے نمائے کی کوئی قدرت شدر کھنے ہوں تو بقدر کفائٹ اس کے بان ونفقہ کی خبر کہا کہ مثل اوباو کے واز ہے ہے ، اور غیر کارم کا نان ونفقہ اس طریق تو واز ہے نمیس بنین تیکھ خدمت کرنا ضروری ہے (۲) می دیفاوان سے منہ رید (۳) اون سے تملی قرارت ناکرے ، بقدا کر کسی قدران سے ایڈ ایمی پہنچے تو عمر افغال ہے (۲) آگر ولی قریب محرم اس کی منٹ میں قریب نا ہے ۔

اجهادا دريين كي عقوق

شأكرواورمريد كيحقوق

چونکہ شاگر دوم بیر محزالہ اولاء کے ہے، شفقت والموزی میں وال کا حق مثل حق اولاء کے ہے ۔

ز وجين کے حقو ق

عقو فی زوجین بین شون سند فرمه به جی (۱) اینی و معت کے مودفق اس کے این دفقتہ بین درافی ناکر سے (۲) این کومسائل این سکھلا تاریب اور کمل ٹیک کی تا کید

حأثم ومخلوم كے مقوق

رائم وخور نے حقوق میں مائم میں بادشاہ وانا ہے بات وادرا آتا وقیے وادر خلوم رہیں رفائر وقیرہ سب دہشل میں دادر جہاں یا نک وکھوں او وادا کے داخل دوجا کمیں میں مائم کے نامہ یہ حقوق میں ( ) محلوم او بشار دوجام نہ جاری کر سب ( م) اگر بائم محمومین میں کوفی منازمت دوجات مدل کی رہ یہ اس مرک جو اب میانان نائر ر ( ص) ہوگر نے بن کی خاتمت اثر رام رمائی کی قورش رہے وہ دارخوا ہوں کوفی کونا کی یا خطا دوجائے کم کرت سے معاف کرد یا کرت ایک شان میں اس سے

اور مختوم کے ذریہ حقوق جی (۱) جا کم کی فیر فرائل واطاعت کرے والبتہ خلاف شرع امر میں اطاعت نہیں (۲) اگر جا کم ہے کوئی امر خلاف طبع جیش آئے صبر کرے مشکلیت و بدوعات کرے والبتہ اس کے زم عزائی کے لئے وعا کرے اور خوداللہ تعالیٰ کی طاعت کا ابتمام کرے تاکہ انتہ تعالیٰ حکام کے اس کو زم کر ایس ایک حدیث میں بیمشمران آیا ہے (۳) اگر بھا کم ہے آ رام ہینچ اس کے ساتھ انسان کی شکر کزاری کرے (۳) براہ ترفیا نہیں اس سے سرکش از کرے وارد جہاں غلام پائے جاتے ہوں و تھا ہوں کا تان وظفہ بھی واجب ہے وارغام کوائی کی خدمت چھوڈ کر بھا گنا حرام ہے و یاتی تخومین آزاد میں موائر وحکومت میں رہنے تک حقوق ہوں مے دور خار ن ہونے کے بعد ہرونت مخارے۔

# مسرالي عزيزون كيحقوق

قرآن مجید میں حق تعالی نے نسب کے ساتھ ماہ قد مصابرہ کا بھی ذکر قربایا ہے واس مصطوم ہوا کہ میاں اور سسراہ رسائے اور بیٹو ٹی اور واماد اور بہواہ در ربیب میٹی بیوی کی پہلی اولا و کا بھی کسی قد رحق ہوتا ہے واس لئے ان تعاقبات میں بھی رہایت احسان وافغان کی کسی قد رخصوصیت کے ساتھ رکھنا جا رہنے ۔

### عام مسلمانوں کے حقوق

علاد والل قرانت ہے اجنبی مسفمانوں کے بھی کچھ حقوق جہا واصبیانی نے " ترغیب وتربیب" میں بروایت معنرت ملی جوریت قبائل کے بین (۱) بھائی مسلمان کی لفزش کومعاف کرے (۲) ان کے روئے پر ام کرے (۳) اس نے حیب کو تھا لکے (۴) ایس کے مذر کو قبول کر ہے( ہے )ا س ق آئیف دوور کر ہے(1) ہمیشانس کی فیمر غوائل ارتاء ہے(۵ )اس فی تفاقلت جمیت کرے (۸ ) اس کے قسدی رہا ہے کرے (١٠) عاد مود الدار مرد ١٠) مريات وجادت عن عام ود (١١) ال في دوت قبول کرے(۱۲)ای کا بدیہ قبول کرے(۱۲)ای کے احبان کی مکافات کرے (۱۳) اس کی نعت کاشکر بیادا کرے(۱۵) موقع پراس کی نفرت کرے(۱۲) اس کے امل وعمال کی حقاظت کرے(۱۵)اس کی حاجت روائی کرے(۱۸)اس کی ورخواست کو نے(۱۹)اس کی سفارش قبول کرے (۲۰)اس کی مراد سے نا امید ند کرے(۲۱) د وچھیتک کرالحمد دللہ کے تو جواب میں رحمک اللہ کے (۲۲)اس کی گمشد و چیز کواس کے پاس پہنچادے( ۲۳)اس کے سلام کا جواب دے (۲۴)زی وخوش فلقی کے ساتھ اس سے گفتگو کرے(۲۵) اس کے ساتھ اصان کرے(۲۲) اگروہ اس کے بجرور برحم کھا بیٹے تو اس کو ہورا کرد \_ (۲۲)اگر اس بر کو فی قلم کرتا ہواس کی مدد

کرے اگر اس پر کوئی ظلم کرتا ہے قار دک دے (۲۸) اس کے ساتھ میت کرے دوشنی شد کرے (۲۹) اس کورسوانہ کرے (۲۰) جو بات اپنے نئے بہند کرے اس کے لئے بھی مہند کرسے۔

اور دوسری احادیث علی بیرحقوق زیاد دیں (۳۱) الاقات کے دفت اس کو سام کرے اور دسری احادیث علی بیرحقوق زیاد دیں (۳۱) اگر باہم اتفاقاً بیکورنج ہوجائے میں روزے نو یاد دیرک کلام شرکے اور بہتر ہے (۳۳) اگر باہم اتفاقاً بیکورنج ہوجائے میں دوزے نویار کان کرے (۳۳) اس پر حمد وافعن ندکرے (۳۵) اس بالمعروف الحبی فی کمنظر بقررات کان کرے (۳۷) چیوٹوں پر رحم اور بروں کی تو قبر کرے (۳۷) : وسلما ٹول میں فزائ ہوجائے قان میں باہم صفاح کراوے (۳۸) اس کی فیبت ندکرے (۳۹) اس کو کی طرح کا ضرر ندیج تھائے ہو اس کہ اس میں ندال میں نواز کروہا اس کی جگہ ندیم نے اس پر اسیاب ندالا و سکے تو اس کو میں ندال میں

### بمسابيه يحافقوق

اور جن جن طاوہ اس کے اور بھی کوئی صفت ہواس کے طوق آور زائد ہوجاتے ہیں مثلہ ہمسایہ کراس کے طوق یہ میں (۱) اس کے ساتھ احسان اور مراعات ہیں وظیرہ بھیجنا رہے ، باخفوش جب وہ فاق زرہ ہوتو ضرور تھوڑا بہت کھاتہ اس کو وے (۴) اس کو تکلیف شد ہے اور خنیف خنیف امور بیں اس سے ندا لیجے اس کی رفع تکلیف کے واسط شریعت نے اس کے ۔ لئے جن شخصہ تابت کیا ہے ، خلاہ نے کہا ہے کہ جیسے معربی ہمسانیہ ہوتا ہے اس طرح سفر بھی لینی و فین سفر جو تھر سے ساتھ ہوا ہوا وہ ایراہ بیسے معربی معرب ہوتا ہے اس طرح سفر بھی لینی و فین سفر جو تھر سے ساتھ ہوا ہوا وہ ایراہ قر مایا ہے واس کا حق بھی منٹل جمہ میا جھنر کے ہیں اس سے حقوق کا خلاصہ میں ہے کہ اس کی واحدت کو رقی را دست پر مقدم رکھے البیش وک مفرد میں میں مسافروں کے ساتھ بہت منگلش کرتے ہیں ویہ بہت رکی بات ہے۔

# تغيمول بنعيفول كيحفوق

امی طریق جودوسروں کا دست گھریوں کیسے بیٹیم و بیوہ یا عاجز دنسیف یا مشتیعت و بیکار ومعدور یا سیافر یا سائل ، ان اوکوں کے پیافق قی زائد میں (1) ان کوگوں کی مالی خدمت کرنے (۲) ان اوگول کا کام اپنے و تھو یا ان سے کرنے (۳) ان موگول کی مکجو کی آئی گرنیا(۴) ان کے جادیت وموال کور شروع ہ

#### مهمان كي مقوق

ای طرن میران کو اس نے بیاتا تی جی (۱) آید کے وقت بنتا تی جی (۱) آید کے وقت بنتا ثبت نیا ہے۔
کو ان بہائے وقت کم از آم و رواز و تک مشاہدت از ۱ (۱) اس فی معمور سند وشرہ بات
کا انظام کر جس سے اس کو داخت کینچ (۱) آو افتح و نفر کم و بدارات کے ساتھ و بیش آنا، بلکدا ہے باتھ سے اس کی خدست کرناز اس کم از آنج آیک روز اس کے نئے کو نے کو کئی گفتہ رہوندا اس کو جاب جو اور کم از کم تین روز تک اس کی مہما نداری کرنا از تناتو اس کا طروری حق ہے اس کے بعد جس قدر و و شمیر سے جیز بان کی طرف سے احسان ہے بھر خود میمان کو مناسب ہے کہ اس کو بیک در کرے اندائی کی تیم و ناما میں اس کے اس کی تیم و ناما میں در نیا و و تخیر کرد نہ ہے جا فر یا تھی کر کے اندائی کی تیم و نامام

### ودستول كيحقوق

ای طرح جس سے تصوصیت کے ساتھ دوئی ہو تر آن مجید بی اس کوا گارب دیارم کے ساتھ د کرفر مایا ہے واس کے میآ واب وحق تی بیل (۱) جس سے دوئی کر: او

اول ا*س کے فقائد وافغا*ل ومعاہد ہے واطان تھے یہ انہیے جان کے دائر - ب امور میں ال کومنٹیم وصالح پونے اس ہے ووئی کر ہے درندا مدر ہے جسمزت پونے اپنے کی بہت تا كيد آئي النداورمشا بدوائے مي نال كالشرومسول ہوتا ہے، جب كول بيدا بم جن ، بم مشرے میسر ہوامی ہے دوئتی کا مضا کہ نمیں ، بلکہ ان تامیں سے بیے ہور براہ دے میں بیز وونق ہے(+)اپنی جان وہ ل ہے بھی وی کے ساتھ ور کئی نہ کر ہے(+) کوئی ہمر خلاف مزان ال ہے ہیں اوٹ اس ہے جُھُم ہوگی کرے مأمر اللہ یَا شکر رَبِّی ہوں ہے لوراً صفائی کر نے اس کوھول نہ و ہے ووستوں کی شکایت حکایت بھی گفت ہے خالی نہیں جمراس کو لے کرنہ دینے جائے (۴) اس کی فیر خواہی میں کسی طریق کو ہی قب تہ کرے نیک مشورہ ہے بھی دریغی نہ کرے اس کے مشورہ کوئیک نتی ہے ہے ، اورا کر قابل قمل ہوقبول کرے۔ اور یا درکھنا جاہیے کہ ہندوستان میں جس طرح حبنی (مند بوبایٹر) بنانے کی رہم ہے کہ اس کو بالکل تمام احکام میں مثل اولا و کے جھتے ہیں ، شریعت میں اس کی کوئی اصل ٹیس، اثر بنیت کا دوئل کے اثر ہے زا ندٹیس، جوئد اس کے ساتھ قصد آ تحصوصیت پیدا کی ہے اس لئے ووئن کے ضابلہ شر اس کو داخل کر کئے جیں، باتی میراث و غیره ای کو پچونیس تل مکتی و کیونکه میراث اضطراری امر سے، افتیاری نبیس که جس کو میا بامیرات زلوادی ایش کو جدیا کنر امراز یار

یبال سے معلوم اوا کہ ہندو متال میں جورہم مان آر نے کی ہے، نینی میں اولا دی مہت کر مراتے ہی کہ ان کوم اے ندوی جائے ترام میں باطل ہے جدیا اور معلوم اوا کہ میراث اضلم اربی امراہ سے اختیار تی تین ۔

غیرمسلموں کے بھوتی

جس المرن مشارک علام البت یا اسلام سند بهت سنده قول نابست موسق میں ا تعضافق ترکش مشارکت نولل کی وجہ سند نابت او بیائے این ایسی مرف آ وی او نے کیا حجہ سند ان کی منابت واجب جو تی ہے "مرسلمان نا دو و و بین (1) کے سائناد کمی و جائی یا الی تکلیف شده مین (۴) ہے ہیں شرقی کی کے ساتھ بد زبانی نہ کرے (۳) اگر کی کو معیبت فاقہ ومرش بین دیکھے اس کی مد د کرے اکھا تا پائی دیدے، ملاح معالج کردے (۳) جس صورت بین شریعت نے سزاکی اجازت دی ہے، اس بین بین کی کالم وزیاد تی ت کرے اس کو تر سادے نیس ۔

# جانوروں کے حقوق

ای طرح مثار کمت جنگی ہے جی جن کی رہائے الزم ہے دو ہو ہیں (1) جس جا تو رہے گئی معقد بہ فرض سختی ہے جی جن کی رہائے الزم ہے دو ہو ہیں (1) جس جا تو رہے گئی معقد بہ فرض سختی شاہوائی گو تید شاکر ہے ، پاکنوں ہے (1) جو بہ تو رقاش النظام تیں ان کو جی شخص شخصے کے طور پر کئی شاکر ہے ، اس جی گاری لوگ بہت جنتا ہیں النظام تیں ان کو جی میں جی الن کے خور دو تو گئی رفعت رسائی و ندمت کا بور ہے طور ہے این خور دو تو گئی رفعت رسائی و ندمت کا بور ہے میں جی الن کی تو سے زیادوان سے کام تا ہے ، ان کو حد سے زیادوان ہو ہے جیز اوزان ہے جا میں باتو روان کو قوت کے تی اس کو تا ہو جیز اوزاد ہے۔ اس کو تا ہو گئی اس الن کو تا ہو ہے بیس موانی ہو رہے گئی اس کا دو جیز اوزاد ہے۔ اس کو تا ہو جیز اوزاد ہے۔ اس کو تا ہو گئی اس کا دو جیز اوزاد ہے۔ اس کو تا ہو گئی ہو تا ہو تا ہو گئی ہو تا ہو تا ہو گئی ہو تا ہو تا ہو تا ہو گئی ہو تا ہو تا

خوداینے پر عائمکروہ حقوق

یدهتو تن ندگوروتو و و تقدجوا بند آاس که اسدان بین ماور بعضه و دهتو تن بین جوالسان خودا پیز انقیار سے اپنے ذامہ کر اپنا ہے مان میں بعض مقوق اللہ توانی کے بیس اور وہ تن جس ب

وتتم اول

وہ من جس کا سب طاعت ہے وہ ندر ہے ، سواٹر عبادت منصورہ کی ندر ہوتو اس کا ابنا ہرض و واجب ہے ، اور اگر عبادت غیر منصودہ کی ہوتو ابنا ، ستجب ہے ، اور اگر مباح کی ہوتو لغو ہے ، وگر معصیت کی ہوتو ابغاء حراسہ یہ ، اور غیر اللہ کی ندر ماننا قریب

----

فتتمرووس

جس کا سبب امرمیاح ہے اجیسے کا رہ کیلین میاش ورقفات رمضان مسافر ومرایق کے لئے بیٹھوتی وجیسیہ الرواجیں ۔

التمرسوم

جس کا سب معصبت ہے، پیسے حدود اور کفارات دو بنا بخر شرق روز وافظار کرنے سے یا تش خطانہ ظہار ہے واجب ہوتے ہوں اسید تقوق بھی واجب الاواجی اور جن حقوق کا سب اختیاری ہے۔ بعض ان میں حقوق العباد میں ووٹش تقسیم نہ کورتمی متم میں۔

فتم اول

جس کا سب اطاعت ہو دہ دیدہ کا پورا کرنا ہے بیانسر دری ہے وال بھی کوتا ہی کر اعلامت نفاق کی فرمانی گئی۔

فتمرووم

' جس کا سبب امر سہارٹ ہووہ و ین ہے اور چوشل وین کے ہوجس الحر ب مثیا کا شلیم ( فروخت شدہ چیز میر وکر ۂ ) کرنا مشکوحہ کا پیچ نئس کومیرو کرنا اور تنفیح کو جا کدا د مطلوب دیدینا، قیمت اداکر نا ممبراوا کرنا معرود دی دینا مفاریت اور ایالت والیس کرنا ہے سب واد بسیا جی ۔

فتم موم

جس کا سب معصیت ہو جسے کسی گول کر دینا بھی کا مال چیس بیٹایا جرالیا یا خیات کرنایا کسی کی آبروریز کی کرنا مخت زبانی ہے یا نیست سے ان امور کا قدارک اور معاف کرانا فرض ہے ورند آخرت علی اس کے بدلہ عماوت ویٹی ہوگی یا سز اجمیلنی

http://ahlesunnahlibranyr.dom/okhttp://nlmusba.com/

پزےگی۔

#### خاتمه

چوحقوق ان کے ذیبہ ہوں اگر وہ حقوق ابقہ جن سوا گرعمادت ہے جن بتو ان کو ادا کرے مشانی اس کے ذرمہ تمازی یا کچھروزے یا زکز آوقیر وروگتی اوتوان کو میاب '' کر کے بورا کرے اور یہصورت عدم مختائش وقت ماہال ان کے ادا کرنے کا اراد وول میں رکھے، جب وسعت ہوائر، وقت کوتا ہی زیکر ہے، درا گرمونامی میں ہے جہان ے تو بہ صد دق کرے واکٹنا والقد تو لئے سب معاف ہو جانکا واورا کر و وقتو تی ایماد ہے۔ جواد: کرنے کے تو تل ہونیا ادا کرے ، معانب کرائے ، مثلاً قرض، خواہب وغیرواور جو صرف معانب کرائے کے قابل ہوں ان کو فقط معاف پرا لیے ہمٹلڈ نیست و فیرواور اگر تمنی وجہ ہے اہل جنو ق ہے نہ معاف کراسکتا ہے ، شاوا کر مکتا ہے تو ان اوگول کے کے ہمیشہ استغفار کرتا رہے، مجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان لوگوں کورہنا مند کر کے معائب کراو ٹن انگر جب لقدرت ایفا دیا استفقار کی ہوائی دقت اس میں درینج نہ کر ہے ا اور جوحقو تی خوراوروں کے ذرمہ رو گئے ہوں اچن سندامید وصول کی ہو بدنری ان ہے وعمول کرے اور جمن ہے امیدن او یا و قابل العوں نے اول بیسے فورت وغیر وسواگر جد ۔ آلامت میں ان کے *عوض حیا* ت سلنے کی تو قع ہے ، تمر -حاف کرو ہے میں اور زیادہ قعنينت واروبونى بءاس لخ يالكل معاف كردينابالكل ببتريت

> ضمیمہ دسالہ حقوق الاسلام جواس کا مصداق ہے ہے۔ انہیں کے نذر کردں تحفظ ہیا گلدستہ یہ بین نے جن کے محستان سے کی ہے گل چینی

> > حقوق الرسول 🏙 کی دوا قسام

عاصل میہ ہے کہ حقق الرسول کی دونشمیں جیں ایک تو وہ حق جرخود ذات رسول اللہ ﷺ کی طرف رائع ہے جیسے کوئی رسول اللہ ﷺ کے مال کی چھری کر لے یا ان کوکوئی اذبت پنجائے ، دوسرے وہ کہ انہوں نے جوا دکام النی تعیم فرمائے ہیں ان کی مخالفت کرے جسم افیرکوچی رسول اللہ کہنا کا زازوگا ،اس لئے کہو وا دکام خود رسول اللہ میک قتم هیفتهٔ کل رسول الله علظ ہے ایش سحاب کی کونا بی تشم ﴿ فَی سے مِن جو هیفیة الله تعانی کا حق اور می زارسول اللہ ہے کا حق ہے تو س کوتا ہی والشاتھا لی خود معاف کر کھتے میں بینا نیے کر کھی ویا، بینا نی ارشاو سے "ولفند عالما الله علیهم الیکن کیا التی سے حضور الظا کی مجبوبیت کا کہ آ ہے ہے مجبی فر ، مکش ہے کہ ام نے تو معاف قر مادیا آ ہے مجبی سعاف فر ما و من واکبر کوئی کے جیسہ و اوتا بی محض بین ایندتنی اور اینتدی ٹی نے اس کووہ انسابھی آپر دیا تو لیم تعضور 🙉 ہے معاف کر نے کے کہ معنی اورو دکون کی چنز ، ٹی رہ کئی جس ے مشور اللئ كى معافى متعلق ہوكى البات بيا ہے ألدائيك تو توب ہے وومرے محيل توب توحق تقد نی کے معاف فریائے ہے تو یاڈستمقل ہوگئی تکین میں تو پاک حضور ہلاگا کے معانی کرے ہے ہوتی۔ ۱۱ وقل الحقاقہ بیراز کوہو ۲۳٪

ماں ہاہے کا فق

ارشاد قربار رسول التدميلي الله عايه وملم نے اللہ تقابی کا رائنی ہونا واللہ کے راضی ہوئے میں ہے اور اللہ تعالٰی کی ناخوشی <sup>(۱)</sup> والد کی ناخوشی میں ہے روابیت کیا اس کو *زندی*نے،

'' ابن مسعود رضی اللہ عند نے عرض کیا یار سول انقدامی سے ہو حاکر قمل کو ن ساہے؟ فرہ یا نماز پڑھتا اپنے وقت پر مانہوں نے عرض کیا مجرکون سامل ؟ آپ 路 فرا با بال باب كى خدمت كرنا ، انبول في عرض كيا مجركون سامل ؟ آب 数 نے فر مایا جہا دکر نا اللہ تعالی کی راہ جس مروایت کیا اس کو بخاری وسلم نے۔

ف. - اور بهت ی آیات وا داویث اس باب بمی وارد بین آجکل اس بمی

<sup>(1)</sup> فرونفن دوا بيات كي بور كنا وكير والت نيخ كي بور منا الداخي جن بي ب

بهت كوتا بيان كي مِاتِي تِين الله مَعالَى مَحْجُ (المهجمة) ورئيك تو يُقِي عطا فره كيم .

( فرور قول ایمان بھی ۱۳۳)

ہاب کا حق میرے مقدم ہے

فر ما یا میری بھی تخلیق ہے کہ حقوق کے لیا طاسے باب کا حق مقدم ہے اور ا طاعت جس بیری مجی ۔ (الافامنات الیور بینونمبر المیں ہے)

سمی امریا نز میں تعارض امروالدین میں کس کی اطاعت کر ہے

سوال: - نمی امر جائز کے لئے لا کے کو باپ منع کرر باہے اور مال کرنے کا عنم دے دری ہے یا بعثس؟ تو یہ کم اسے عنم کی قبیل کرے؟

ا کچوا ہے: - چونکہ خورت شریعاً خودکھوم شوہر کی ہے اس کا تھم کرنا خلاف شوہر محضور معصیت ہے اور معصیت میں اطاعت ہے نہیں لہٰذا مال کا کہنا نہ مائے ۔

16 ربيب من ٣٩٨ الد ( تخراه في جن صح ٢٠) (الداد الغناه في جلد جهارم بين موسط)

بیومی کے حقوق

عاشق ہوتی ہیں گوشو ہر کیا ہی ہو ،ہم نے و یکھا ہے کہ بعض مرد بدصور مت بھی ہوئے ہیں۔ محران کی بھویاں بجوشو ہر کے می طرف آگھا تھا کر بھی ٹیس ویکھتیں ۔

واتنی بندوس کی حورتی قواس صفت میں موری ہیں تی تق تعالی نے حوروں کی تیں تو تعالی نے حوروں کی تقریف ہیں جہاں تاصرات انظرف بھی فر مایا ہے کہ دون کی تعالی ہے وہاں قاصرات انظرف بھی فر مایا ہے کہ دون کی تقویر بن کورتوں سے متاز ہیں ہے وہائی مورتوں سے متاز ہیں بیاتو تکاح بندوستان کی عورتی تو اس صفت میں تمام مما لک کی عورتوں سے متاز ہیں بیاتو تکاح کرے شوہر کی ساتھ ایک وابست ہوجاتی ہیں کہ اپنے باپ مال کو بھی بعض وفعہ چھوڑ ویتی ہیں چتا نچھ اگر اس کے باپ مال کو بھی شوہر کی ان بین عوجائے تو عورت مواشو ہر کا ساتھ ویتی ہے باپ مال کا ساتھ نہیں ویتی ، مگر اس پر بھی ہوجائے تو عورت مواشو ہر کا ساتھ ویتی ہے باپ مال کا ساتھ نہیں ویتی ، مگر اس پر بھی اس کی ساتھ ہوگی ان کی اوقات ہوتی ہے ایک ساتھ جو تے تی ہے بات کرتے ہیں ، باندی اور غلام سے بھی ان کی اوقات ہوتی ہے ہیں ۔ کے ساتھ جو تے تی سے بات کرتے ہیں ، باندی اور غلام سے بھی ان کی اوقات ہوتی ہوئے ہیں ۔

یہ ایس آل ہے جمیت راکہ برگز

نخوامبر ابد روڪ ايک انگل تان جس في اگزيند خويطش را زان رفرزند آبلواره سخني

ما الكرمودة الكاكم الكريسة من قرائل واست بهاك ووسية كن البايمي إلى المرابعي إلى المرابعي إلى المرابعي المرابع ووسرات المرادات بحي حق بها كرووتها المرابعة المراور ويصفوم به ويكالب كراوت الكراموت المرابعة المرابعة المراورة المرابعة المراب

(خير الرزياد في مفرق العيامين والمناه والمفرسون وفرانش بس ١٥٨٥٢٥١)

بیوی اور اولاد کے نققہ میں فرق

اولا داکر قود بالدار : و تو بس کا نفقہ واجب نہیں گر زیوق کا نفقہ ہر جاں ہیں۔ خااتھ کے ذریفرش ہے۔ (الافاق سے انبوسیات جس ۱۱۰)

مرض الموت بير بي لي كاشو بركوش مبرمعاف كر نامه ترنيين

ئی لی اگر مرض الموت عمل اینا مرم ها ف کروے تو معیر فیس وجہ یہ ہے کہ یہ وصیت ہے اور وصیت وارٹ کے لئے نا جائز ہے اور ناوندوارٹ ہے اس لئے اس کے حق عمل وصیت مختص ہو مکتی۔ (حسن العزیز منز ۴ من ۴۰)

#### زوجه كے حقوق

فادند پر بیوی کے بیتن میں :(۱) مسن فتق (۲) بردہ شت کرنا ایڈ اکا گر باعتدال (۳) اعتدال کرنا فیرے میں بینی نہ برگمانی کرے نہ بالکل مائش ہو ہائے۔ (۳) اعتدال فرخ میں بینی نہ بی کرے اور نہ فنول فر بی کی اجازت وے (۵) احکام جیش وفیرہ کے بیکھ کراس کو سکھلانا اور نماز اور وین کی تاکیدر کھنا اور بدھات و نہیات ہے اس کو تنع کرنا (۲) اگر کئی عور تیں جو ل قران کو حقوق میں برابر رکھنا (۵) بعذ حاجت اس سے وقی کرنا (۸) بدوں ایا زست عزل ندکرتا (۹) بدول ضرور مصطلاق ند و بینا (۱۰) بقدر کفایت رسنخ وگھر و بینا (۱۱) اس سے محارم وا تنارب سے اس کو سلنے و بنا (۱۲) راز خاہر ندکرنا جماع و غیر وکا (۱۳) صدیت زیادہ ندیارتا ہ

(الدادالغارق) بوب جلدا عن ١٨٥)

#### شوہر سے حقوق

یوی پر خاوند کے بیاتی ہے: (۱) ہرامریں اس کی اطاعت کرنا بشرطیکہ معصیت شدہ (۲) اس کے مقدور سے ذیاد ہان و نقط طلب نہ کرنا (۲) ہوں اجازت شوہر کے کی گورٹ نے تدویتا (۴) ہوں اجازت شوہر کے کی گورٹ نے تدویتا (۴) ہوں اس کی اجازت کے گھر سے نہ اٹلنا (۵) ہدون اس کی اجازت کے گھر سے نہ اٹلنا (۵) ہدون اس کی اجازت اس کے آب ہوں انہان مختال میں مال سے نہ ویتا (۴) نقل نماز آفل روز و بدون اباؤ سرق اس کے تباہدوں مالے شرق اس کے اس سے نکارت کرنا (۲) اس کے جمعور آب کے جمعور آب کے جمعیر نہ مجھا (۹) اس کے انہ دیوں کی خاص کے اور سے منع کر سے (۱۰) وی کا نام لے کرنے امر خلاف شرح نہ نہ دونہ کی افراد کی دوروز بان ورازی نہ کی اداری کے دوروز بان ورازی نہ کرنا (۱۳) اس کے روبروز بان ورازی نہ کرنا (۱۳) اس کے دوبروز بان ورازی نہ کرنا (۱۳) اس کرنا (۱۳) اس کے دوبروز بان ورازی کرنا (۱۳) اس کے دوبروز بان ورازی کرنا (۱۳) دوبروز بان ورازی کرنا (۱۳) دوبروز بان کرنا (۱۳) دوبروز بان ورازی کرنا (۱۳) دوبروز بان

#### اولاد كيحقوق

موروں کے ساتھ بھی اور اولا دیے ساتھ بھی ، دونا دیے بہت ہے حقوق والدین کے ذریدیں اگر ای کے ساتھ اولا دکا درجہ والدین کے سراوی ٹیس بکہ دلا محکوم ہے اور دار این عالم میں چانچہ اولا دکا کیس میں والدین کے ذرید بھی ہے کہ ان کا خلاق کی اصلات کریں ان توقعے میں بھی نوگ اولا : کو تعلیم ٹیس دینے بکساز دلھم میں چالتے ہیں اس کا انوام میں وہ ہے جرمیں نے کا ٹیور میں دیکھا کہ ایک ٹواب ساحب مادوا ہے جائے محبد کا مقا و و بحرا کرتے تھے سب لوگ ان کو تواب نواب کہتے تھے ہیں نے دل تربہ جھاکہ اس کانام ہی نواب ہوگی معلوم ہوا کرتیں ہے واقع میں نواب کہتے ان کے بیاس بوق ریاست کی تمرفیاتی میں سب بر و دکر دی اور اس واقع این کی زندگی بعت کی تفحی صاحبوا جب کیمین میں اولا و کیا خواق کی اصلات ند اواور تعلیم شادی ہوئے تو بوت بوکر جب اس کے باتھ میں ریاست آنے کی تو اس کا لیک انہوں خواج صدحب کا بھو ایمار سے وامول صاحب کا کیک تھوا ہے دئیسوں کے بارے میں بواجہ و بسائر رہتے ہیں

> ہے تم افت تو کہاں اس شروآ انت ہے فاتھ ست روست سے کی صرف ریا ہی ہے

لو کیون کا حق نند و سینند و انون کن جا شداد فرید نامها نزخین

ا آریان کرمنو (۱۶ تیم تو ۱۸ سنا ۲ب مصدامه آن بو که این تشکیک جانال آیا دلی چارید (افراید) مها کوشیل روی کرو مال آنکو به کاحل تیک ( بو به تا ما به تا جهان اینا شاده چهوم خاندی بدا اسن (۲۰ بارین ۲م) (۱۹۹)

جي ان شد المنظر اند به المستركيز بين ما مؤتم الان الداع المن المناسبة في المستركي الداك المن العقياط الداك أن تا الإستان أما ان أو فيوال أن المنت في الأأرس الإن الل موسط المن العمل تا أك الكهاري المناب لها الركاف الوجه الدول المنافق أوار المساكور برا أعمل وادر المركبيز المنظم أو براه الداك العمو بإذا يا قوالمجروب الشامس في الإن الأنتال كها بيا المنافق والراسب المنطق أو براه والداك المنافق المنافق ا

## اولا وغیبہ تندرمت کے نان ونفقہ کاخعم

قربان کے نال دائیں تھار ہے ہو چھے اندھا اپائی ہوقا ان کا نال دائشہ ہاں ہا ہے۔ کے نام سے آخر ماں ہا ہے شاہوں قام یا والقارب سے نامہ سے جا ہے تک تم ہما جانے یا العام تھیں دی میس معہم)

#### اول وکو تک

ق بالإر عول الناسلي النديلية الله <u>من جس فيلمل في تين الزاليان وول كما ما توجعه</u> قريالار عول الناسلي النديلية الله من المنظمة المنظم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة واہ ب سکھلائے اور ال کی پرورش کرے اور ان پر تمبر بالی کرے اس کے نئے منم ور جنت واجب بوجاتی ہے۔ روایت کیا اس کو بھاری نے اوب بیس ر

ا بن عمر رضی الله عنه سنده وارت ہے کہ جیسا تمہارے والد کا تم یوحق ہے اس طرت سے تمہاری والا اکا بھی تم یوحق ہے ۔ (فرد راہادیان میں ۱۳۰۱)

استأد كيحقوق

(1) اس کے باش مواک کرئے عہ نے کیڑ ہے پین کر جائے (۲) اوپ کے ماتھو پڑتی آئے (٣) نگاہ ترمت وتعظیم ہے اس پر نظر کر ہے (٣) جو بتلائے اس کو نوب توجہ ہے ہے (۵) اس کوخوب یادر کھ (۲) جو بات بھی میں نہ آئے اپنا تعمور سیچے(ے)اس کے روبر دکمی اور کا قول ٹائلٹ ذکر نہ کرے( ۸ )اگر کوئی استاو پرا کیے حتی اوسع اس کا دفعہ <sup>(۱)</sup>کر ہے ورنہ وہاں ہے اٹھ کمز ابو (۹) جب طقہ کے قریب <u>بہن</u>ے سب حاضرین کوسلام کرے ، پھراستاو کو باخضوص سلام کرے ،لیکن اگر وہ تقریر وغیرہ عیں مشغول ہوایں وقت سلام نہ کرے ، (۱۰)استاد کے دیرو بہت نہ جنے ، نہ بہت یا تیں کرے ،ادھرادھرز دیکھے ،نے کمی اور کی طرف متوجہ ہو بالکل ایٹاد کی طرف متوجہ رہے (۱۱) استادی بیطنی کامبار کرے ، (۱۲)اس کی تعد فوئی سے اس کے پاس جاتا نہ چیوڑے، نہائ کے کمال ہے بداعقاد ہو، بلکہائ کے اقوال<sup>(۴)</sup>وافعال کی تاویل کریں ، (۱۳) جب استاد کسی کام میں نگاہو یا ملول ومغموم یا نبوکا پیاسا ہویا او گھار ہاہویا اور کوئی عذر ہوجس نے تعلیم شاق ہو یا حضور قلب نہ ہوا ہے وقت نہ بڑھے (۱۴۳) حالت بعدوفییت میں بھی اس کے حقوق کا خیال رکھے (۱۵) گاہ گاہ تحذ تھا نف خط و کمایت ے اس کا ول خوش کرتا رہے حقوق اور بہت ہے ہیں گر ذہان آ دمی کے لئے اس قدر لکھنا کافی ہے وہ اس ہے باقی حقوق کو بھی سجھ سکتا ہے۔ (فرد ٹا اا بمان ہم ۳۳،۳۳)

<sup>(</sup>۱) عدرمعدرت معانی عاب۔

 <sup>(</sup>۲۶) ان پران کو براند کے ول کو مجائے کراس کی دید کو نگی شرقی مذرکی ہوگی ، شان میں اس کی جود کی کرے دو کا کرے دو کا برائے کی دو کا کہ کرے دو کا برائے کی دو کا کہ کرے دو کا برائے کی دو کر دو کا برائے کی دو کا برائے کی دو کر دو کا برائے کی دو کر دو ک

پیرے حقوق

جس قد اعتوافی سناہ کے تکھے تھے میں پر سب سے کے بکی حتواتی ہیں اور لیکھا۔ حقواتی جوز اند جی اور لکھے جاتے ہیں

(۱) یہ عققاؤ کرے کہ میرا مضب ای مرشد ہے حاصل ہوگا اوراگر دوسری المرف تومیاً ، ہے کا تو مرائد کے فیل و بر کاٹ ہے تی دمیر ہے گا( ۲ ) ہو طرح م شہر کا مطبع ہواور حالن وول ہے ای کئ خومت کرے کونگہ اخیر محت پیر کئے کیونٹیل او تا امر محت کی بھیان بھی ہے۔ (۳) مرشد جو بکھ کیجاس کوفور آبجالا ئے اور بغیرا جازت اس کے فعل کی اقتداء نہ کرے کیونگر بھنس او قات و داینے حال اور مقام کے مناسب آیک کام کرتا ہے کہ مربیکوان کا کرناز ہر قاتل ہے (۳) جو درود ، وظیفہ مرشد آخلیم کرے ای کو ین جےادر تمام و بلنے جیوڑ دیے خواہ اس نے اپنی طرف سے یہ هنا شروع کیا ہو یائمسی ووسرے نے بتایا ہو(۵) مرشد کی موجودگی شرب بر بتنا اس کی طرف متوج رہتا ہے ہے بیبال تک کے سواسے فرخی دسنت کے ثمار نفل او رکوئی وظیفہ بغیر اس کی ا مبازت کے شہ یز ہے(1) حق الا مکان ایک جگہ نہ کھڑا ہو کہ اس کا سابیم شدے سابیا ہریا اسکے کیئے ہے يرير ف ( ٤ ) اس كمصلى يريي شدر كهاس كى طبيارست اوروضوكي جُلد طبيارست يا وضوء نہ کرے (۸) مرشد کے برتنوں کوامتعال بی نہ لاتے (۹) اس کے سامنے نہ کھانا کھائے مند پائی ہے اور ندوضو کرے ہاں اجازت کے بعد مشا تَقَانِین (۱۰) اس کے روبروکی ہے بات زکرے مکی کی طرف متوجیجی نہ ہو (۱۱) جس جگد مرشد بیٹا واس طرف برند محيلائ اگر جدمائ دور (١٤) ادراس كى طرف تمو كي مين (۱۲) جو بھے مرشد کے یا کرے اس پر اعتراض نہ کرے (۱۷ کیونکہ جر بھی وہ کرتاہے یا (1) عذر وغیره کی تا و فی کرے یا ای مجھ کا تصورتر اروے دیب تک کر شرصت کے بالک می خلاف ندیود اور کوئی ناویل ند دو کئی ہو ، کیا تکر کیر و گزاہوں ہی چھا آ دی تو جو کا ٹیس دوسکتا ، دشہ کے ول سرف متی عل ہوتے ہیں الیکن خلاف بھر م فرادورینے علی جلد کیا ندکرے مطا متعین سے معلوم کرست -

کہنا ہے<sup>(0)</sup>الیہ م سے کرتا اور کمنا ہے اگر کوئی ، ت مجھ میں نیدآ ئے قو حضرت موکی ادم حعنرے خصرطیماالسلام کا واقعہ باد کرے (۱۹۰) نے مرشد سے کرامت کی خواہش مت کرے(۱۹) اگرکوئی شددل ہیں گزارے ٹور عرض کرے اورا کروہ شیمل نہ ہوتوا ہے قہم کا نقصان سمجھے اورا گر مرشد اس کو کہلی جواب نہ وے توجان لے کہ بیں اس کے جواب کے اوکق نہ تھا( بھا ) خواب میں جہ کیجرد تھے دومرشد ہے موض کر ہےاورا گراس کی تعبیر ذہن میں آئے تو اے بھی مرض کرد ہے ( ۱۸ ) مرشد کی آ واز برائی آ واز باند نہ کرے اور بادار بلنداس سے بات ندکرے اور بقر دخرورت مختمر کلام کرے اور نبایت توجہ سے جواب کا منتظر دے (۱۹) اور مرشد کے کلام کودوسروں ہے اس قدر بیان کرے جس آند رلوگ مجھ مکس ادر جس بات کو یہ سمجھ کہ لوگ نہ مجھیں مے تواہے بیان نہ کرے (۲۰) اورمر شد کے کلام کورو نہ کرے اگر پہ حق مریدی کی جانب ہو، ملکہ بیا متقاد کے کے کی خطامیر مصواب (۲) سے بہتر ہے (۴) جو بھھائ کا حال ہو بھلا إيراء اے مرشد ہے عرض کرے کیونکہ مرشد طبیب تکبی ہے اطلاع کے بعد اس کی اصلاح کرے گا مرشد کے کشف پراختاد کر کے سکوت نہ کرے ، (۲۴) اس کے پاس جیند کر وطیقہ ٹی مشغول نہ ہواگر بھو بر منا ضرورے اس کی نظرے بیشیدہ بینو کر بڑھے (rr) جر کیونیش المنی اے مختصاے مرشد کا طنیل سمجے، اگر خواب بھی یا مراقبہ یں و کھیے کہ دوس سے بزرگ سے پہنچا ہے تب بھی یہ جانے کدم شد کا کوئی اطیفداس بزرگ کی (۱) حقق بركابي منصب ب، آج كل داولي بي دهوك باز ببت فرد بين وال الح بيلي ايك مرصرتك ان کی جانی مِر تال کرنا شروری ہے کہ تافع سنت، مهاوت گزار، دنیا سے بدهیت، ہروفت خدا کی طرف لگنے والذال كى باتول اورمحبت سے خدا كى محبت بيدا تو ، دنيا سے نفرت ہو ، دين كا خوب يا بند ہو و فير و وغير و -

چونکہ و والبام سے کہتا ہے کرتا ہے ،اس کی کوئی ہات و بین کے خلاف نہ ہوگی ، جلد فیصلہ نہ کرے ،خلاف کی تاویل ، در گھرالل من مے تحقیق کیا کرے الممینان کرے ۔

(۲) ان منی ہے کدان کی للفی و خطا کی عذر کی وجہ ہے اوگی ، قابل معافی ہوگی ، میرا صواب و گئے چوکلہ
 موقع خلاص ہے تو مدیر کا تکمیں ہے تا تا گا منہ میں ہے۔

صورت سے فاہر ہوا ہے۔ کذافی ارش درصال 🏵

ا قاربالعارف الردي<sup>(0)</sup>

یو ں گزید ی پیر ہن شلیم شو

انچوموی ز ریحکم نصرر و<sup>(۳)</sup> تاگلو پدخففررو بندافراق<sup>(۳)</sup> صیر کن در کارنصرائے بے نغاق

قاربالعط درحمدالته<sup>(۵)</sup>.

ه امن رهبر بکیر و پس بیا<sup>(۲)</sup> گر بهوا <u>ئ</u>ے اس سفر د ارکی و لا ی بیونی مخمنج عرفان راکلید<sup>(۵)</sup> د**ار**دات باش معادق اے قرید

هر چه دارې کن څار راو او<sup>(۸)</sup> داسمن رہبر تجیمراے راہ جو

راه نبود جدهاصل زان لتب<sup>(1)</sup> محرروي مهدسال ورراوطلب عرجكم اشت ونشد آگاومشق<sup>(6)</sup> یے رفعے ہر کہ شد در را وعشق

- (۱) سرکاب ارشادر دانی میں ہے۔
- حفرت مولانا بلال الدين دي رحرالله صاحب متنوي نے قربا يا ہے۔ (r)
- جسیةے نے پیرینالیا ہے تو سربہ برهلیم بن جا ہ اور حفوت موی علیہ السلام کی فم رخ حفزت ففر  $(\tau)$

J425 ENE

ا ے کلمی ، بے نفاق تم فعز ( پیر ) کی تعلیم عمل میر کیا کردک جب تک فرافعز نے کیروی (m) "هذا فر ق بيني وبيسك" كرجم تم بش اب جدال يت جا ؟ خودكام كرو\_

- عفرت فيخ فريدالدين مطاده مراهدمنا مسيركا يزونا مدر (2)
- ا الدول الرقو متركي فواحل وكلنا المياتي في كاواحن مكر الحاور يبيع جيم جاءاً . (r)
  - اب تم مريدن على عيدة كالعرف كالزائد في من في إلى (4)
- ہ ہے رائے کے طالب منٹے کا دہمن سنجال لے جو دکھا ہے اس کی راہ عمی فریخ کر ڈال جائے تکی (A) عي مشقت فريانا ہے ماصل ہو۔
- الحراؤ موس لياطلب أكرواسته على جلا اور وبهر مين حيانيج كالن زووتو الن مشقت سے كيام مل يعني (4) ے کا رہی کیا رہیں افا کرہ ماص دونا تھاند دوگا کو کا م کا تو اب سے گا۔
  - بغیر ساتھی بھٹی ہیں کے بنوجی عشق کی ر ویس ہے جج الرقتم ہو جائے گر مشتق ہے وائف تیں نہ ہوگا۔

حون في كا آسان ظامديد بكراسكا ول آزارىد بو-

(الوفاشات الجديدي): الآل: ۲۰۰۱) در کار در کار در شده در شده

تین حق مرشد کے ہیں رکھان کو یاد ۔ اطلاع وا تباع واعتقاد وافتیا و ( کانات اشرائی)

رشته دارون کاحق

ارٹاوفر مایارسول انڈسلی انڈرطیہ وسلم نے جنت میں وافل نہ ہوگا جو محض نامذ داروں سے بدسلوکی کرے ۔ (<sup>()</sup> (روایت کیا اس کو بخاری وسلم نے )

غلام كالجر

ارشاد تر مایارسول الشری الشاطید دسلم نے خلام جب خیر تو ای (۱۳۶۰ سے اپنے آگا کی اور اچھی طرح بجالائے عبادت اپنے پروردگار کی سوائس کو دو برا تو اب لمے گارروایت کیا اس کو بخاری نے ۔

حقوق إبل دعيال

ارشاد فربایا رسول الشاصلی الله علیه وسلم نے شروع کروال فخف سے جو تہرارے عیال میں ہو۔ روایت لیااس کو بخاری اور سلم نے ۔

اور ارش د فرمایا سب ہے انعمل وہ وینار ہے (۱۳)جس کو آ دمی اسپے عمیال پر خرج کرے یہ دوایت کیا اس کوسلم نے

(1) رشو داروں سے ماس کے ہرآ دی کو اپنے میں باپ مدادا ناناء دادی نافی دفیر، او پر تک کی بہت کھے

معولات ریمنی ماجیس وای ب معلوم دوسکتا ب کرکون بهارا رشته داد بےکون آبیر -کون قریب کا ب کون

ووكا بي كاران كام بير تير كام التي والارد عكر

(ع) الرشوارت كرسكان جرواري دكر عقباه جديدة في كاد كالانتها عالما كالمراد

(۳) - انرق ایروید کا می هم ب

اورار شاوقر مایا. کافی ہے آ وی کے گنا وگا رہونے کے سلنے پیر کہ مقائع کروے اس مختص کوچس کا قومت <sup>(1)</sup>اس کے قرمدہ سروایت کیااس کوابود اؤ دیے یہ

#### ف غلام تو کر کا تا عدہ

اور غلام ٹوکر ، خدمت گار بھی عیال سے تکم میں ہے ان کی بدارات (۴) ومواسات بھی شرور ہے کی نے حضور ملی القد علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیں خادم ہے کس قدر معاف کیا کروں فر بالا ہرروز مع مرتبہ مروایت کیا اس کو تریک نے ہ

مرادید کہ ہر وات میں اس پر کئی کرنا اوراس سے ٹنگ ہونا نہ جا ہے۔ سے ابستانی را دستا کی گئی ہے آگر کیک آوج آھیف بھی اور جائے تو مبر کرے وراس کو معذور تھے۔ (فردیان بیان بس مان)

### پزوی کے حقوق

قر ویارسول الندستی الند علیہ وسعم نے بوقیقی اللہ نتو کی براور تیا مت ہے دن پر مقین رکھتا ہوائے پڑوی کو ندستانے اروا بت کی اس کو بخاری وسسم نے اور قروا پر رسول الندستی اللہ علیم نے احسان کروائے پڑوی سے ہوجا ڈیکے تم ایمان والے مروایت کیا اس کوئر تدی نے واور قرمایا ہیں بات علمان کہی کرخود یہیں گیر کر کھالیوں اور پڑوی مجوکا رہے ۔

## عامة السلمين كي حقوق

السحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ( كالم سلمان و مخص ب ش كي زيان اور باتھ سے لوگ مالم دي ) \_

أب ووسرى إمتد يحض يرب كدمن سلم المسلمون جس مصلمان

<sup>(</sup>۱) مادى مى فقدوخ يدي يولى ديج دالام ديادى دبالوركاخ يد

<sup>(</sup>۲) - منگیف سنده گذرکر شداجه برز ۲۶ درخم برو کردند

سائم رہیں کا پیمطلب نہیں کہ فیرسلم کی رعایت طروری ٹیس کی تک صدیت میں بیجی ہے "انسان میں رہیں اس انساس ہو الفقہ" ( کیموئن وہ ہے جس کے خطرات سے تمام آ دی امن میں رہیں ) تو تمام وگوں کی رعایت ضروری ہو کی خون وہ مسلم ہوں یا کا فرآور ان سب الل کے حقق آر بھی ہوئے ، البشرح بی اس حکم میں داخل ٹیس تو پیدال صرف اس لئے مسلمون فر مایا کر میرموقع ، ی کا تھا کہتے ہضور علی اللہ علیہ واسم نے کوئی کہ آپ تو تعالیف فر مائی ٹیس جس کے الفائل کا عام ہونا ضروری ہو ، بلکہ ٹیس وقت جس امر کی ضرور دے دیکھی زبان مبارک سے بیان فرمادی ۔

آ گئے فروت ہیں سور نسبت ویدہ (اس کی زون اوراس کے ہاتھ ہے) اس میں ابتھ کے حقوق کی طرف اشارہ ہے ، گولیعتم آل تروک ( جیوز سٹ کے ) ہیں ۔ تین حتم کے مالی جانی بعرضی جس کوان جدیدے میں صاف فرمایا ہے۔

ان دماندکام و امو انکام و اعراصات علیکم حدر م تصورمة مو مکم هف (تحقیق تسیارے خون اورتمہارے ہال اورتمہاری آ بروئی تم پرحرام میں حش تمہارے ایس ون کی حرمت کے )۔

مینی ندآ میں میں ایک دوسرے کو آل کرے ندنا میں بال لے ، ندآ بروریزی

کرے ہیں بیتین تم کی تن ہیں، مگر نور کرئے ہے بیمصوم ہوتا ہے کہ مال اور بال کے حقوق آتو اکثر ہاتھ ہوئے ہیں ، ور عرضی اکثر زبان ہے ، مال کا تن مثلا کی کا اللہ اور بال کے حقوق آتو اکثر ہاتھ ہوئے ہیں ، ور عرضی اکثر زبان ہے ، مال کا تن مثلا کی کا باتھ ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہور اور اگر کی کو زبان ہے کی نے تن کرنے کو کہا تو یہی پور او بیسی ہاتھ ہی ہے تن کرنے کو کہا تو یہی پور او ایک کو زبان ہے تن کر جاتی ہور اور ایک کو زبان ہے تو ایک ہور کو ایک ہور اور کو تن ہو اور کے تن کر ہوئے گائے ہور کو ایک ہور اور کو تن کو تن کر ویک اضاف کے اعتبار ہے انہی دونوں مور تو اس مور اور ایک واقع میں دونوں میں داخل میں مدین کا بیادوا کر دیا ہواں کو میں ماسلام نے تیوں تھو تن کو تن کر ویا ایشانا دیس عاصل اس مدین کا بیادوا کہ دیا ان کو تن کر ایک ایک بیاد کو ایک ایک کو کیلے لین چاہئے کہ کہاں تک ایک بر ممال کرتا ہوئی کو کیلے لین چاہئے کہ کہاں تک ایک بر ممال کرتا ہوئی کو کیلے ایک جو ایک ایک ایک بر میں کرتا ہوئی کو کیلے لین چاہئے کہ کہاں تک ایک بر ممال کرتا ہوئی کو کیلے کیا ہوئی کو کیلے لین چاہئے کہ کہاں تک ایک بر میں کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی ہوئی کو کیلے لین چاہئے کہاں تک ایک بر میں کرتا ہوئی ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کا بیاد کر کھوٹی کو کیلے کہا ہوئی کا کہاں تک ایک بر میں کرتا ہوئی کرت

( كف الاول المحقة واعتداعة ق وفر أنفل بهن ٢٨٩٠،٢٨٦)

Baser Whitin Baalte

## ازالة الرين عن حقوق الوالدين

# حقوق والدين

مصنفه مجدّ والهلث تقييم الامت حضرت مولا نا اشرف على صاحب تصانو ك قدس سره

> ناش اوارواسفر میوت رینه- ایور

## ازالة انرين عن حقوق الوالدين (حقوق الوائدين)

#### يتعم القدائرهن وليعم

ہ خریس آیک منید تذکیل اضافہ کی بائے گی جس میں حقوق خو ہراور حقوق استاد کا مبالطہ بیان ہو کر امری و استی کیا جاد ۔۔ کا ایسس مقصود رسائے ہے امور فہ کورہ میں ، کر شمنہ اور فوائد یکسی بیان کئے جادیں کے ویوب جھے لینا جا سبنے اور یاور کھنا جا ہے کہ ہم کوئی تھ ٹی ہے اپنی الحاصف کے لئے بیدا کیا ہے ، اور مقصود اور سنقل بالذات ہمارے فرمہ ایش خالق اکبری کی تا بعداری ہے اور باقی جن حضرات کی تا بعداری ہمارے فرمہ ایشہ باک نے لائے گی ہے وہ مقصود باتنے اور باقی ہے اور کا جمہ ہے اور کا جرہے کہ صل تا بع پر جمیشاور مقصود قراید پر دوایا مقدم جواکرتا ہے، اگر وسیل اور فرع کی اطاعت
سے اصل اور مقصود کی تا بعد ارکی بی نقصان جوگا تو وہ تا بعد ارکی ندموم اور تا جائز جوگی ،
حسب تو اعد عقلید و نقلید و عرفیہ ورند اصل کا فرع اور فرع کا اصل جو تا اور آئے گا اور
سید قلب موضوع ہے، جو باطل اور مقصود سے دور ہے، بی اس تو ندو کلید کو طو فا دکھتے
جو شکب موضوع ہے، جو باطل اور مقصود سے داور ہے، بی اس تو ندو کلید کو طو فا دکھتے
جو شک آیات اور احد و بیت و فیر و سے مقصود کو فا بت کرتا جول ، خوب خور سے سمجھے، بید
رسال افتا والقد تحالی عوام و خواص کی فلطی رفع کر سے گا ، بعض خواص بھی بھوجہ عدم تد براس
مغالف تفلید میں جنا جی دو الله بقول اللہ حق و بیعدی السبیل اللهم تفیل منا الله
النت المسجوم العدیہ ۔

#### آغاز مقاصد كتاب

و قبضى و بك الا تعبيلوا الا ايناه و بناسو الدين احساناً ه اما يبلغن عشدك الكدر احده ما او كلهما قلا تقل لهما اف و لا تنهرهما وقل لهما قبو لا كريسما و احتفاض لهما حياج الدل من الرحمة وقل رب ارحمهما كمان ربيشي صغيرا، ربكم اعلم بما في نقو سكم ان تكونوا صالحين فائه كمان للاو ابين عفورا، و ات ذالقربي حقه و المسكين و ابن المسيل و لا تيذر تبذيرا ريازه بدره سوره بي سرايل

تر بهربیب: اورتعلی تکم اے دیا تیرے دب نے کوک کوٹ یو جواس ( اللہ ) کے موا اور مال باب کے ساتھ سلوک کرور اگر پیٹی جاویں بڑھاہے کو تیرے مزیخ واللہ بن ٹیں کا کیدیاود تو ل( بڑھاہیہ کی آیدا تین م کے لئے ہے کہ بیافت زیادہ تا تھا کے مفتقی ہے اور تیز اس سالت ٹیں ان کو خدمت کی زیادہ حاجت ہے اور ایک حالت کا مجی میں اولاد کو بویہ شفقت شدید خصد آئے کا احتال ہے درنہ غیر بڑھاہیے کی حالت کا مجی میں تھے دہت دیا تیسورولقی ان کی آیت ہوسا جیسا نی اللہ بیا معروف ( اوران کا ساتھ دے دیا جی عدہ صور برائی تکم کو مطابقا ویت کر تی ہے واس لئے کہ ایڈ اے فوائد

اس آیت ہے والدین کواف (میٹی ہوں) کہنائٹے ٹابت ہوا اور جودوسر اخظ http://ahleswnwahlibsahyr.domnookhttpo//ahnusba\_swordpress.com/

یا برنا ؤ الیا تک ہوائی کا بھی سی تھم ہے ) اور وجا ال لفظ کے ممتوع ہوئے کی حضرات انتہا آب این ہوائی کا بھی سی تھم ہے ) اور وجا ال لفظ کے ممتوع ہوئے وکیر الفاظ اور برنا ؤسے ان کورٹی پہنچا ہے ، کیو تکہ بیٹلی اس لفظ اور برنا ؤسے ان کورٹی پہنچا ہے ، کیو تکہ بیٹلی جائی ور بیٹرٹی کا ہے ، پس قائم و کلیہ بہوا کہ جس بات میں والدین کو واقعی ایذا ہو (ا) (جو شرایت کے زرایک سختر ہے ) وہ ہر برنا ؤتو لی ہویا نعلی ان کے ساتھ منے اور تھم کا ہر جگہ خیال رکھنے ، تی م اوکام کا مدارا اس خلت پر ہے ، اور قرآن میں اس ات آب ہے شل کی آب میں بھورتھی ہوا جا تا ہوتو اس کا حلت پر ہے ، اور قرآن میں اس آب ہے شل کسی قوم میں بھورتھی ہوا جا تا ہوتو اس کا مقدت تھیں بیان ہوئی ، اگر بیدافظ یا اس کے شل کسی قوم میں بھورتھی ہوا جا تا ہوتو اس کا کہ کرکے بطور ترمین ہوا ہے ان کو اور بھی احاد یہ ہے بیند مساکل اس علت پر بی اور کی اس کے جان ہوں ، پھر جن احاد یہ ہے بیند مساکل اس علت پر بی اس کے برائی ورکس احاد یہ ہے نیورٹی کوشیہ بیا اسے ان کو کشل کرکے جواب معتول تک ہیند کروں کا اور بیض احاد یہ جو نیر معتبر ہیں ، اس باب باب کسی کر کے جواب معتول تک ہیند کروں کا اور بیض احاد ہے جو نیر معتبر ہیں ، اس باب باب کسی کر کے جواب معتول تک ہیند کروں کا اور بیض احاد ہے جو نیر معتبر ہیں ، اس باب باب کی والے کی اس کے برائی کے برائی کے برائی کے برائی کے برائی کی ہے برائی کی ہوئی کر کے بواب کے برائی کے برائی کی معتبر کے برائی کی میا تھی تھی کر کورٹی کا دورت کا دورتوں گا اور برائی کی ہوئی ہیں کہ برائی کی معتبر کے برائی کی دورت کی اس کی کی کر کر ان کا اور برائی کی کر کر گا کا دورتوں گا کر کر گا گا کی کر گا گا کر کر گا گا کی کر کر گا گا کی کر کر گا گا گا کر کر گا گا گا کر کر گا گا کر کر گا گا کر گا گا کر گا کر گا گا کر کر گا گا کر گا گا کر گا گا کر گا گا کر گا کر گا کر گا گا گا کر گا گا گا کر گا گا گا گا کر گا گا گا ک

کن چیز ون میں والدین کاتھم مانناصر وری نہیں

ا .. يوستر ( قواه تجارت كا بوقواه في وغيره كا بشرط . و مسترقر في واجب نديو)
اليا بوجس على عالب بلا في كا اند يشريس بغيرا بازت والدين ورست ب، اكروالدين
(١) روى عن يعيض التنابعين انه قبال من دعا لابويه في كل يوم حسس مرات فقد ادى
حقهما لان الله تعالى قال فإن اشكر لي ولو الديث الى المصير في فشكر الله تعالى ان يصلى
في كل يوم حسس مرات و كذالك الو الدين ان يدعو لهما في كل يوم حسس مرات كذا قال
الفقيه انه اللث قدس سره قال رسول الله الله الو علم الله شيئا من العقوق ادنى من اف نهى
عن ذالك فيصمل المعاق ما شاء ان يعمل فلن يدحل الحدة ويعمل البار ما شاء ان يعمل فلن
يدحل السار، رواه الفقيه المعدوج قلت انه ينهى ان يتصدق عنهم اذا ادى الزكوة وغيرها،

ال سفر ہے من کریں تو ان کے کہنے ہے سفر شکرنا خروری نہیں، چنا نچہ یہ مسئلہ ور ہی ہو ، عالمتیری بیں موجود ہے اور جو سفر قرض یا داجب ہواس بیں تو بطریق اولی ہے تھم ہو گا جیسا کہ فاہر ہے اور یہ سب اس صورت بیں ہے کہ جب والدین الجی شرودت خدمت کے مختاج شہوں خواہ ان کو حاجت میں نہ ہویا بوقو دوسرا کوئی خدمت کرنے وائل موجود ہوں حجہ بیہ ہے کہ قد کورہ صورتوں میں والدین کو کوئی رہنے و تکلیف واقعی اور تا تل اعتبار نہیں جیسا کہ فلامرے اور یہ سب اس صورت میں والدین کے فلاف کا م کرنا درست

۳۔ اگر والدین کوخر دری حاجت کے ساتھ ( جس کو شریعت نے شروری کہا ہے مثلاً طعام ولہا کی وغیرہ اوائے قرش ) خرج کی شرورت نہ ہوا دراہ وا دیے پاس اپنی ضروری حاجت سے رو پسے بیا دوسری شم کو مال زائد ہو اور والدین اولا و سے خلب کری تو اورا دکوریا ضروری تیس ہ

۳ و والدین بغیراحتیان خدمت نواقل پڑھنے کوئنے کریں یا کسی دوسرے فیر خرد دی کام کرنے ہے روکیس تو اس صورت بٹی ان کا کہنا ما ناخر وری ٹیمی ، ہال اگروہ خدمت طروری کے تحات ول ور نواقل وغیرہ بٹی سشنولی ان کو تکلیف دے اور کوئی دوسرا خادم شد ہو تو اورا دار برخرور ، اوب ہے کہ نواقل ، فیرہ تھوڑ کر ان کی خدمت کرے ۔

الا المراق موالد الله القطائش بول اور منتاجیا گئے مرش اور معقاوری کے ہواور اولاد سے مقد نیکار کرنے کی قرمائش کریں (اعقابی نیکا سخت کرد و میں نبی ہے، ہول اگر کوئی خاص مقا ہوا و باس سے کی شرماور بدایو منافش پیدا ہوئے کا اندیشات او یا کوئی الیا المریش ہوک موالٹ مقد کے کی اجہ سے و درا بلا خاص نہ ہوتی شرما ہوگر ہت اب نواز ہے اصاحب بولس الدیرا کے تبایات تحقیق اور تفصیل سے مقد کی خدمت ہوت ہوا ہو کہ اور و براس کھنے برقمل کرتا ہے وی تاریخ بھی ایک تفلیل کے مقابل کر اور کا مرتب ہوتا ہے اور تراک ا

واجب ہے۔

9. اگر والدین کی کن و کانتها میں کی گرفت کی و کر وشک فی ایم میں کو اس کی گرفتی ہوئے گئی گئی گئی گئی گئی گئی گ مدونہ کرویا فرکو قائد دو یا دی تی تعلیم حاصل نہ کرویا اور کو گی ایک ہی ہائے ہے کانتھر و میں قرائش صورت میں ان کا کہنا دینا عرام ہے اور ان کی مخالفت فرنش ہے جنب کہ وواکام منز ورکی موقم سے ووروکتے ہیں۔

بال أمر الأكول ( واقع اورخت ) آغليف ووشاً و وي روون اوربوني ل ام ن المواد رفياز كا وقت سيداً مران كي في كيرني ندكي جاسشاة مخت تغليف كا الديشر سيدوني (١) الا مرد مسلما مسهما مهمي من على يقه مسلمات النهو الا رواسه المعاهو مد الورامي الا كانت فامه الا مثل الدكان بعضا عمر مسارو نو فرصنا الافاحان وهو عباس الصاحبي عليه الا وروسيد النامة الا ١٩

ا یک مورٹ میں اگر نماز قضا مگر نے کو کمیں تو تفنا کردے ، مجرکسی وقت قضاء پڑھ لے اورا کر کسی مستخب کام ہے روکیس اورا بٹی کسی ضروری حابث ( واقعی اور معتبر ) کی دجہ ہے روکیس توان کے تھم کی تنیل واجب ہے اورخواہ تو اور دکیس تو واجب نہیں ہے۔

ے۔ اگروالدین کہیں کہتم ہواری فلائی اولا دکو ( کہ دہ صاحب عاجت ٹہیں۔ ہے ) اس قدر رقم وے دوتو باوجود کتجائش کے بھی پہرقم دینا واجب ٹیمی ( بیبال ٹک مع فظائر بہ بیان ہو گیا کہ ٹس کس جگہ والدین کے قئم کی قبیل واجب اور کس متام پر تنع ہے ، اور کس متام پر جائزے غرض ہر جگہ اطاعت والدین ضروری ٹیمیں )۔

## وایدین کے ساتھ بنگ کرنے کا صحیح مطلب

حدیث میں ہے کہ والدین کے ساتھ شکل کرنا افض ہے نمازے اور روز و ہے اور تج ہے اور تمرہ ہے اور جہاد ہے راہ خدا میں (بیاحدیث ٹارٹ ٹیٹس اس لئے قابل التہارٹیس اور اس کوحدیث کہنا ، وائیس جیسا کہ امام شوکائی رمسالند نے مختصر ہے نقل کیے ہے فوائد مجموعہ میں اور تا ند وشری کے خلاف ہے جیس کرآ محے معلوم ہوگا )۔

مشبکونہ بات البر والصنہ: میں بردایت ترندی ندگورہے''رمنیائے بروردگار رضائے وائدین میں ہیما' ( یعنی والدین اگر راضی رہیں تو اللہ تعالیٰ بھی رامنی رہے اور وگر وہ نہ راضی رہیں تو خدا بھی ناراض رہے اور : خوشی پروردگار کی ناخوشی والدین میں ہے )۔

ف : بہاں ہے دہم پیدا ہوتا ہے ، کہ برکام والدین کی رضا پر لازم ہے ور نہ "منا و ہرگا حالا نگہ یہ تحقیقیں ہی مطلب حدیث کا جاہے کہ جن امور بیں اطاعت والدین شریعت سے الازم ہے ون اموریس اگر کوتائی کرے گا تو نارامنی جن حاصل ہوگی اور ناقر مان جب تن ہوگا جب کہ تقوق شغروریہ ادائہ کرے ، ٹیل بیتھم مطلقا نہیں جکہ واقلے ہے اس قاعد وکلیے میں جوابند آتا تم کی گئے ہے کہ جس بات کے کرنے سے والدین کو تکلیف ہووہ کام شکر ناواجہ ہے اور اس حدیث کا شان نزول تھی ہے ہے۔ بیان حتوق والدین اورمرا دخاکور پردلالت کرتا ہے، جس کو "استعقاد اسلسعات" بین فقل کیا ہے اور رازیہ ہے کہ ہرامریمی اطاعت کا تقم ویا جاتا اورائی طرح عورت کو ہرامریمی خاد ندگی اطاعت کا تقم ہوتا تو بہت ہے لوگ عبادت النی ہے جو پیدائش! نسان ہے اصلی مقصود ہے بحروم ہوجائے اورائے اسٹی مجوب کی یادے اس کے ذکر کی حقق لذی اور کمالات حالیہ ہے محروم رہے جس کے بقیرط اب خالق اکبر کوچشن می ٹیمی اور مجھود بھی دی ہے جیس کرتم بدیش بیان کر چکا ہوں۔

## انساني پيدائش كااصلي متصد

قرآن جميد شرق مو طوره حلفت المعن والانس الانبعيد و ن ( اور يم شفين والسن كوالي عودت مي ك ليفه بيداكيا بنيد ) ..

اور حدیث لکرل جو بامتیار سند ضعیف کمر جارے متصود کو تمیر معنز اور بامتیار تحقیق معنزات ال کشف میخ ہے ای مضمون کویز فی ہے اور و اپ ہے۔

'' بیل نمزانہ بیں بوشید و آما ایس بیل نے چاہا کہ پیچانا جاؤل ، سو بیدا کیا میں نے کلون کو سے لیس معلوم ہوا کہ مہاوت انہی اور مرطت محبوب بیقی مقصود ہے ، بیدائش مکلون سے ایس برکھنداس کومقدم رکھا ہے ہے ۔

والدین کے حکم کی وجہ ہے اپنی بیوی کوطلاق دے یانہیں؟

المار منظوق کے مقام فہ کور میں حضرت ابوالدر دا ارضی اللہ عزے مروی ہے ایک مروان کے پاس آ بااور کہا کہ میری ایک جوی ہے جس کو طلاق دینے کا میری مال حکم کرتی ہے جس کو طلاق دوں یا نہیں؟) کیس فرمایا اسے حضرت موصوف نے میں نے حضرت رسول مقبول طبطا کو بیے فرماتے ستا ہے کہ باپ (اور مال) افضل درواز و بہشت کا ہے (یعنی سبب داخل ہوئے جنت میں افضل درواز ہے جنت ہے رضائے والد (اور والد و) ہے ایک اگرتو جا ہے تو جفا قلت گرورواز نے کی یا ضائع کرد ہے راس کا کہ دروان ہے دیا ہے۔

ظاہر یہ ہے طلاق والا تا جا بھی حورت ہے اس مرد کی والدہ کو تطیف ( واقعی ) جینی تھی۔
اس وجہ ہے طلاق والا تا جا بھی حورت خواو تو او طلاق والا ناظم ہے اور ظلم ہی حدو کرنا تھم
ہے ، لیس طفاق جو تلم ہے صورت نہ کورش حضرت ابوالدرواء خیت اس کی کیے اجازت
وے سکتے تھے ، نیز بھی جواب ہے اس مدین کا جس بیس بید نہ کور ہے کہ حضرت محرصات و بنا جا ہے ہے کہ ان کے صاحبزا اوے طلاق تیس
جا ہے تھے کہ ان کے صاحبزا اوے اپنی بیوی کو طلاق دے و میں ،صاحبزا وے طلاق تیس
و بنا جا ہے تھے کہ ان کے صاحبزا اوے طلاق تیس
و بنا ارشاد فر ایا ، ظاہر ہے کہ حضرت مرجع الله ہے متلد وریافت کیا ، آپ نے طلاق و بنا ارشاد فر ایا ، ظاہر ہے کہ حضرت مرجع ہے اور قلم کی کی پر سیمے ظلم کرتے ، اگر
و بنا ارشاد فر ایا ، ظاہر ہے کہ حضور سرور یا لم طلا کہے کوارا قر باتے اور قلم کی کس طرح ا بنا انت
فر ما سکتے تھے ، اس مدے کی تقریر تر یہ اس تھر یہے کے صفرت اما م البرنا م فرنا لی قدس سرو

### والدین کے حقوق ادا کرنے پر جنت کی بشارت

ے متفرت این مجا میں ہے۔ منظو تا کے باب میں ہروایت بین آروایت ہے۔
کرفر مایا جناب رسول مقبول ہیں نے جو تحقی میں کر سے اس حال میں کدفر ماں بروار ہو،
حق تی تی تی کا ماں باب کے (حق ضروری ) اوا کرنے میں تو وہ ایسے حال میں کدفر ماں بروار ہو،
کروہ جندے کے ورواز ہے اس کے نئے کہلے میں اورا گروالدین میں ہے ایک زند ہنو
اور بیری تا توان کے ساتھ کیا ہائے تی باب کے تو کھلے میں اورا گروالدین میں ہے ایک زند ہنو
اور ای طرح ہوئی کرنے اس مار میں کرنے اس مار میں کے نافر مانی کرنے الفاق کی کی واقد ین
ایس جو تو ہی ایس میں تو وہ وہ وہ ان ہیں کہنا قربائی کرنے الفاق کی کی واقد ین میں
ایس بی تھی اورا کے خودان کے تھی ہوئی این ہوئی این واقع میں اس میں کہنا کہ آئر ہے والدین
اس بی تھی آئریں (مینی باوجودان کے تھی ہوئی ان کی اس میں اس میں کہنا کہ آئر ہے والدین
اس بی تھی ترین (مینی باوجودان کے تھی ہوئی اس بی تھی ان درات میں تی اس با است میں
اس بی تھی ترین (مینی باوجودان کے تھی ہوئی اس بی تھی ان درات میں تی اس با است میں اس بی تھی اس کو طا میں ت

<sup>(1) -</sup> ان ما يان اُورَاءِ اللهِ الإراءِ اللهِ الإراءِ المِن المِن المِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

چاہیے اورضرور ہے ، واضح رہے کہ مطلب ہیہ ہے کہ والدین سے ظلم کرنے کی اجہ سے جو حقوق ان سے اولا و پرضرور ہیں ان سے ادا کرنے عیں کوتا ہی نہ کرے کہ انہوں نے ہارے ساتھ جرائی کی ہم بھی ایسا مل کریں ۔

خداکی نافر مانی کے لئے کسی کا تھم نہیں مانٹا جا ہے

بیفرض تین ہے کہ وہ کی ایسے کام کا تھم کریں جوشر عاظلم ہوا وراس میں ان کا کہنا ان کا کہنا ان کے کو کلے تین صدیق میں ہے "لا طف عد السلاس فی معصید المحالین" (منیں ہے کی طرح کی تابعد اور کی کی تلوق کی خات کی تافر بائی میں بینی کی تلوق کا کی حتم کا عثم مانڈ جو خالق کے عظم کے طاف ہو ہر از جا ترفیس )اور جملاصور تافیہ ہے اور مراو اس ہے کی ہے اور تی اصور سے فہر اللہ ہوتی ہے تو و تھا کے صیف سے ایک نہا ہے تاکید ہے سامر تا است ہوا کہ کی تعنوق کا کوئی کین بانا جس میں اللہ تعالی کی تافر بائی ہو ، ہر کن ہے سامر تا است ہوئے ہوئی۔

مان باب كا نفقه كب واجب بهوتات

کرنے کے واسعے موضوع ہے وہ اس کا اعمل مقصد ہے اور صورت ندگورہ میں مستحب موکدہ ہے کہ اگر کوئی خاص مجبوری نہ ہوتو باد جووای قدر مال نہ ہونے کے بھی ان ک خدمت کرے ، اگر چہنو دکو تکلیف ہو۔

والدين كي تحكم مصمئتهال هاناوا جب نبيس

والدین کے فرانے ہے مشتبہ ال کھانا و جب نہیں ہوتا ہ ((ا) ہس لئے کہ اس جس ہوتا ہ ((ا) ہس لئے کہ اس جس والدین کو کی معتبر اور واقعی کھیف ہو ۔ ور والدین احرار کر کے مشتبہ ال صرف کر اور حول طیب ال بران کو قدرے نہ ہوتو ۔ ور والدین احرار کر کے سے بوقر و اجت کی ہے ۔ بال اگر وہ کھانے والا سا حب قلب سائی اور در گر ہوتوں اور کیا ہری اور معتوی سائی اور دیگر جسزات کا تجربہ ہے اور الی صورت میں سائی اور دیگر جسزات کا تجربہ ہے اور الی صورت میں والدین کی فرہ تبرواری واجب تیس والدین کی فرہ تبرواری واجب تیس والدین کی فرہ تبرواری واجب تیس والدین کی اور اس کے اپنی فرہ سے اور اس کے اللہ میں کی فرہ تبرواری واجب تیس والدین ہے ۔ اور فیون کی اور ویک کے اور ویک کے اور اس کے ایک اور ویک کے اور اس کی اور ویک کے اور ویک کی اور ویک کی اور ویک کے اور ویک کے اور ویک کے اور ویک کی دور ویک کی دیک کی دور ویک کی دور ویک کی دیک کی دور ویک کی دور ویک کی دور ویک کی دور ویک کی دیک کی دور ویک کی دیک کی دور ویک کی دور و

جہاد میں کا فرباب گول کرنا درست ہے

۸۔ کیاب انتقال میں سے کہ جنگ بدر میں اوھ سلمانوں کے شرخہ ان گروہ میں حضرت ابو عبیدہ میں اجراج (۲) تھے ، او ترکئے و کے شکر شیطانی گروہ میں ان کے باپ باو شرک تھے اپنے جانچ ہوان سے مارنے کی شک ودو میں تکھے ہوئے تھے ، حضرت اور عبیدہ بنیا نے جب و کیانا میں آبا ہے کا فریجہ کو میرسا اس م کی وجہ سے تھی کرنے جانیا ہے ، اجراد حریج کچر تے ، ہے آ شرکار موقعہ یا کریا ہے کو مارڈ الد تو آیا ہے نازل موقعہ میں ۔ (1) میں دار استعمار بندہ انسرانی فلند را روانت اور مراحتی مدافق الدو کا معد علاقہ ا

<sup>1253</sup> Million 115 (19)

حضرت ابو بکرصد میں بیٹھ کے باپ ابو قاق (۱) نے کفر کی حالت میں سرور عالم بھا کی شان میں کوئی تا شاکنہ کلیرمند سے نکالا ، حضرت ابو بکر صد بی بیٹھ نے فوراً طما فیے بیچنی مارا اور وہ مگر پڑے اور حضور بھٹا سے شکامت کی سرور عالم بھٹا نے بیر قصد حضرت ابو بکر بھٹا سے دریافت فر مایا تو حرض کیا کہ یا رسول افذہ اس وقت میر سے پاس تموار ندھی ورت ایس بے جاگلیا میں پرگرون افراد بتا تو بیآ یاست خاز ل ہو کمیں (ان آیا ہے کا شان فرول میدود حب ہیں اور وہ آ سیس سورہ مجاول بارہ ۲۸ میں ورج ہیں جن کا تر جمہ ورج کیا جاتا ہے۔

قوت پائے گا ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں افقہ اور آخرت کے دان پر کہوہ اور آخرت کے دان پر کہوہ اور آخرت کے دان پر کہوہ اور آخر کی ایسوں سے ہو کا لف ہو سے الفہ اور اس کے رسم ل کے گووہ ان کے واپ ہوں یا ان کے کہنے یا ان کے بیٹر فی ہول یا ان کے کہنے کہ دیجی جن بہن کے دلوں ہیں افقہ نے دور ان کو داخر فرمانے گا ہے ہوگوں ہیں کہ دان کو داخر فرمانے گا ہے ہوگوں ہیں کہ دان کو داخر فرمانے گا ہے ہوگوں ہیں کہ دان کی اور ان کے بیٹے امری ہیں ہوئے وہ ہیں ان کے بیٹے امری ہیں ہوئے وہ ہیں دور ان کو داخر فرمانے کا ہیں ہوئے وہ ہیں ہوئے وہ ہیں ان کے بیٹے امری ہیں ہوئے وہ ہیں دور ہی ہوئے وہ ہیں ہوئے وہ ہوئی ہوئے کہ انتہاں ہے دان ہوئی ہوئے کہ ہوئے

سنو جی اللہ کے نظم وی فال نے ہے والے میں ، بیمال سے بخو فیاروش ہو گیا کہ اللہ پاک کے فق کے سامنے واللہ میں کے فق فی کیا وقعت ہے؟ اور ثابت ہوا کہ جہاد میں باپ کو فورقش کرنا درست ہے ، اور ہدایۃ (۱۲) میں جو مسئلہ لکھا ہے کہ جہاد میں اپنے باپ کے مارتے کو دوسرے کو اشار و کردے فور نہ مارے ، سو نظاہر ریہ ہے کہ بیستم مستحب ہے ، ادب پدری بلجو ظارے گا ، اور مقصود بھی حاصل ہو جائے گا ، اور ریم بھی جب کہ دوسرا

(٣) يدل عليه ما رواه الزمحشرى عن حديقة اله استاذا النبي الله في قتل ابيه وهو في صف المشركين فقال دعه يليه غيرك انتهى وقلت بالاستحباب تطبيقابين الاحاديث ولعل هذا الحديث ثنايت لكن لم اطلع على وضعه و لا ثبوته في عير الكشاف و البيضاوى و تتبعت

<sup>- 2 =</sup> TL photo (1)

كتب الموقمورجات ( ٥٠١

۔ محقم موجود ہو بینے موقع پر اس کو بخو نی مار سکے اکفر ادرشک کا انجام زالت ہے میں۔ اوپ بدری بورے طور پرئیس باتی روسمنا۔

فامن والدين كواج محطريق ستفيحت كرب

بین اگر والدین فی آن ہوں فی قوب ایکے طراق پر تھیوں آرے اور اگر مغرورت اوار چیز ک<sup>10</sup> وے ماہ ہم پڑی کہ ڈیٹن جگہ قاریکے ہو نہ ہے اور اگر ریا یہ جا تر نیس بیکن کی المتدور فاص طور پر اوب طوظ ریکے ہو نہ سے نہ چیش آوے امثالات اور ایپ کا برتا ڈیئر کے اور ہو کہ اندر فوب مجھاوہ در تفتر ت ایرا ہیم اور جائے جو ایپ کا فریا ہے کو باوجود کر اور نیست نہ بات کے کہ وہی توکیف کئی ای ا موالی وجہ سے کیان کو بظام امید کی کہ بے تری سے تعیمت تیول کر یں سے اور ای شفقت کی سیاسے متعقد کر کے کا ان کے لئے وقد وکیا تھا تھر اس باسید منتقل ہوگی اور معوم اور کے بیش فدا ہے اور استاف راہوں کھا کے وقد وکیا تھا ترین ہوگی اور معوم

اور الديور من طوارت الوراد مع المراجع المراجع

(1) جبر کے کامانعت آرا کی نگر سرے میں ہے اور محققین انتہا دے ایک مورے میں کے والدین کی گناہ

على يتلاء يون مجاسة برمي بازنها كي بيكف ب كالله لاكون يت كدان ك في الداكمة كري جرك

ورول آنراري كرمزيق ساجي كراني خلامية الفتاءي يمشفع ويورندي .

ے بینا قربانی والدین معافیہ قبیس ہوتی رئیس نافر بان کلساب تا ہے اس کے مقوق العہادِ ہا وجود قدرت بغیر اوا کئے یا بغیر معانی اسی ب حقوق ساقہ قبیس ہوئے کہ الفیفنی اور بندہ عقائق ہے ، یہ مطلب قبیس کہ والدین کا غیر ضروری تھر بالنے سے یا وجود اطاعت حقوق النہیے بندہ نافرہ ان کھانیا ہے ، خوب مجھود ہے

ا والاوکوا تھی تعلیم وینا باپ پر فرض ہے

مار دھنرے مم فاروق عقد کن فعدست میں کی باپ نے اپنے بیٹنے کی اس کو رئے والد اور بنے کی شکارے کی آپ نے بنے سے جدور یافت کی اور کہا کہ تو خدا ہے منیں و رتابا ہے کاحن بہت بڑا ہے انہوں نے کہا کہ موافق تھم حدیث میرے ان پرخاص طور رہتین نتی تھے نام اچھار کھنا آجاہم کرانا ،ابنی ٹیادی انچھی جگہ (شرقی طوریر) کرنا کہ اڑے کو طعند نادی بھیا ہاں کے روا مل وفراب ہوئے کے وائیوں نے کوئی فتی اوائیوں آبیا( بغیرتعلیم کمی کاخق کمیے معلوم ہوسکتا ہے جوا داکرے ) پس معفرت فاروق اعظم دھنہ ے کڑے ہے کوئی مطالب تیں کیاا ورفر مایا باپ سے کہ تو کہتا ہے ، کہ میرا بیٹا ایڈا ، دیتا ے بلکاس کے ایڈ ارو ہے ہے <u>سلے تواس کوان</u>ے اور سے دیا ہے جمیر سے مار منے سندا تھوجا ہ یہ حدیث ایام نتیہ ابواللیث نے روایت کی ہے چھٹر کرئے تگیا کیا ہے برخص کے حقوق کا لیا فاشر ایعت میں کیا ایو ہے اور اس کے سوائق مطالبہ ہے وامام علامہ سیوفی نے آنا کرہ یں لکھا ہے کہ عفرت سعیدین السبیب <sup>(۰)</sup> ( بہ بڑے درجہ کے تا بھی میں علم بیں کوئی تا بھی اس ورجه کوئیس بجنجااور بزرگ تھے اور صاحب کرامت تھے) نے اپنے بیٹے ہے علیحد کی النتيار كي اور يالكل مجورٌ ديا دين وجها، يبال تك كه ان كي وفات او في (حفرت میصوف کی یاان کے بائے ) سیحان اللہ اللہ والے کمی کی رمایہ البیس کرتے ، خالق اکبر کی مخالفت ان کو گوارانبیس کوکوئی رومنی ہویا تا رام میں۔

<sup>(1)</sup> لفظ وسنعيند بين السمينية هجوا ماه حتى مات و كان التورى يتعلم من ابي ليلي فيسات ابن ابي ليلي و لم يشهد التووى جناوته وقد لقلته لان الاستاذ اب ووحي لكن لا يبله درجه الاب انحقيقي فافهم ؟

اا۔ ذکر کر کا ۱۰۰الدین یا دیگر حضرات کی مال خدمت و نیز دوسری خیرضرور می خدمتوں سے افضل ہے، اور ملمی عمیا دیت تو بطریق او لی فضل ہے ، پر معتمون عدیث ہے۔ خابت ہے ۔ ()

المحدولة كديم ل تنك يخوبي قابت دوكيا كرخز ف شرع محمودلدين كاه زناجائز تهين اور دومقد الت بمى معلوم بوشخ جهال اطاعت والدين أرض ستحب ب الغرض برهم هن دالدين كي قيل لازم نبين اورمعترصديث من ب كه "انسزالسو السنساس منازلهم منعني وكول كوان ك اوجول بي تائم كروزكمي كومدت زياده براها كان مدب زياد وقعنا في وافعش لبشرسيد الانبي وها لارت ابن مدب زياد وتعريف أرب باستق فرويا بسادة بك كارت والدين وفيروس بنازيدوب

. و اعتراد عُوالنا الديمة لله رب العلمين وأصلي الله عني ميات المرسلين واله احمعين واستوب

## تذئيل مفيد

استاد ومرشدا درز وجین کے حقوق

استاد ومرشد کا براحق ہے لیکن والدین ہے کم ہے ، (۱) بعض معزات سے تلھی ہوئی ہے جنہوں نے استاد ومرشد کا براحق ہے لیکن والدین کے تن پرتر جج دی ہے اور والدین ایک کی پرتر جج دی ہے اور والدین کے تال کو استاد ومرشد کے حق ہے کم قربالیا ہے اور شایدان کی دلیل ہے ہوگی کہ والدین تر بیت نظام کی دلیل ہے ہوگی کہ والدین تر بیت نظام کی درست دوسائی فرمائے جن اور بیت نظام کی دست شرحہ فاسطر فی شرح (۱) قد جا و فدر الدھاوی الدھاوی

و ٢) - فيلا فيلشفيت التي منا قبال في عالمكيوبه فاقلا عن شرح شوعته الاسلام من ثقه بم حقوق الاستناد على الانوان فان نسس فيه نص و لا قياس مسحيح و الاجتماع ١٠ ميه اورروح وباطن كأففش جسم برظ برب بحريد أيل نهريت خريف قائل احتادتين كديزاكي قطس ہے کلی فضل نمیں ، نیس ایک جہت ہے ہزرگی ہونا دوسری جب ہت ہے۔ فضل اجائے ے منافی ٹیس اور نکھی قرآن دحدیث میں اس قدراہتمام کے ماتھ استادومرشد ک حقوق کا میان ہے، جیسا کہ والدین کے حقوق کا انتمام شدت ہے قرما یا کیا ہے واستود و مرشد میں فقات میں کی ہیں ہے میں قائم ہوتا ہے والدین ہے ہی بختیوں اور ہے می مجت ہے اولا دکی رورش کرتے ہیں ہا وجودا ہوا وکی کمتاخی اور مرکشی کے اینی انتظم ارقی مہت ے اور دیر شفقت کرئے ہے ، مورض کئیں فریائے اور جان و دن ان بر قریان کرئے میں بخلاف استادییں کے تحویر کی تنگل ں بھی اس قدار بردا شت وشوار ہے جیبیا کدو لہ این ہے تئے رخکتیوں کونکل کرتے ہیں اوبرجزا ایمتد زلمل ہوا امرتی ہے ۔ ایس چونکہ و مدین کا عمل بهبته بواسنه البنه وربيهم بينا بواعمواهم بق شغروذ وندرت (شاذ وز در ) بعنل والله بين قال شفقت مرشده ومن و ب كم يه في جائه الدر بعض امن الأم مشركتها والله ين ے زائد مخفقت یا فی میائے ، جاں اس مح اعتر رکھی اس سے کہ بہت ہی تھی ایسا ہوتا ہے ، بدارتکم په امرنین بوکک به رفکم وان ہے اجو بیان بواخوب مجھ داد بمر ثیروا بتاد کا تل ول وحان ہے گئی مرکے ادا کروگران کے ڈریو سے انہا نیت اور رضائے الی نفویہ ہ و تی ہے چکر حد کو تھو نار کھو رہمختم منسمون (س موقع پر کا ٹی ہے۔

یعضے کہتے ہیں کی استاد کے تم ہے ہوئی کو طباق دینا مشرور ہے یہ فاطر تھیں ہے۔
اور ہر موقع پر تو دائد بن کا بھی اتنا حق نہیں جیسا کہ بران ہو چکا اسرائے عظمت دہم کم اور
ضرورت کے وقت مثل خدمت ویکر حضرات ان کی خدمت کرنے کی حثل والد بن کی
اطاعت او زم نہیں بان قریب واجب مشرور ہے ماس موقع پر جہاں والد بن کی اطاعت
مازم ہے ، توب مجھالوا ورائت واگر فاست یا کا فرجوتو بھی اس کی تعظیم اور داسے حقوق ہی
کی تدکرے۔

### بیوی کے ذرمہ خاوند کے حقق ق

ہوی کے قامد خاد میں شامت اران کی خواجش کو بیرا کرنا اور اور قرض ے دوؤو کی میان کام ایسانیتاں کرشتی جس بٹس مناوید کیا شدمت و قیم و بیس مغلل یز ہے۔ و نیاش میری بر خاوند کاجتماعی سے اتا تھی کائسی ایسیں جیریا کے مدینے مفلو و بیل ہے اکسٹرمزون سارمول کریم پیچھ نے الاگر میں محمد وار نے کا تجھ خدو نے تو ہ رہے تھا أكرة فويون كوتكم دينا كدوواسية توجر كوتبد وأنرسة اليبان سيأس لذر مظمت شوجراني نابت بوئي كدعودت ووخصوصات فدادندي ميس يدب الرغير فداك لئروادوتي لواس كاابل شو برك موا كولُ دومراز بوتا بنيلن وتتم خاويمكا بانفاضر وري نبين بإن خاوند کا وہ تھم جس کے نہ کرنے سے اسے تکلیف ہوران کی غدمت کا حرج ہویا کسی کام کے كرية ب ايها بولك خرورت كرائيها مورش بشرطيك و بامورخلاف شرع نه بون، خاوند کیا تا بعداری کرے اور اس کی خدمت میں کوتا ہی نہ کرے اور تمی طرح اس کے حقوق بنما کی شکرے واور میضمون والدین ک حقوق کے بارو بین تفصیل بیان ہو چکا ے دیجید وی تھم بیال ہے جمر بیاں زیادہ و کدے سمجائے کے لئے پندمیال فمونے کے طور لکھتا ہوں۔

## بیوی اور شو ہر کا مال شرعا نیاحد وعلیحد و ب

خاونداورزوجہ کا مائن شرعا جدا جدا ہم ہے جس جیز کی فروضت اور برقتم کے تشرف کا حق زوجہ کو حاصل ہوگا وہ مال اس کا ممنوک ہوگا اور چس مائل پر اس طرح زوج کا تشرف ہووہ مال زوج کا ہے ہ خلد ملد ور کر بزکر نے سے اگر مال حد نساب کو چی جائے تو زکو 5 وغیروسا قبلات ہوگی دہیں اگر خاوتد کے کہم یا تیرا ایک بن معاملہ ہے تو زکو 5 اوار ندگر تا ہوگی کہن نہ مائے کہ اس بیس مخالف خدا وزری ہے اور کسی محلوق کی ای است خالف اپنی جس با ترخین ، لوگ اس میں تو ہی کرتے تیں ہ شو ہر کے تشم سے فرض دا جب اور سنت کوئیں جیموڑ اپ سکتا اگر خاوند محورت کے ملوک بال جائز موقع میں صرف کرنے ہے روکے قر

عودیت کوائل کے تقمر کی تمیل والا ب تین جب کہ بغیر کی دہیں ترقی کے دو کے وہاں ریاضرور ہے کہ یا بہم فساد پر یا کرنا مجھائیس کی المقد ورخوب وافقت سے دینا جائے ہے ، بعضے تؤہر چونکہ دین دارٹیس ہوتے ای جب سے ہے موقعوں پرمخالف کرنے کئے جن الیک فساد

ے بیچنے کے لئے جائز اور کروہ تعزیبی امور میں اس کی اہما ملٹ کرنگتی ہے ، پال ٹیفل وہ اجب وسائٹ مؤکند کواس کے گئے ہے تیس چھوڑ تنقی۔

بغیرا دازت خوبرکی بزرگ ب بوت جوناچ کزید اور کی نساد کا ندیشه

جوہ آئ فیاد کور فع کرنے کی ہوئے یہ ہے ہیں کرے دکہ بعث نے دومثل خود کا تع کرنے کہ آؤ میعت نے سواور دو میعت ہونہ جاتی ہے کر پاست ہوتا الشائے کو صدی ہے ہیت دوج نے کئیں کچرکو کی رکڑ کل وہائے فٹی آئے تی تا سپر کرنے نے مشرقی شاکرے الفاق کی کے یہ والی وطوران طران کی کیلیفیں فیش کی تی آئے ہیں آئے ہے۔ ریکھ میں میں میں کر کیا تھیں فیش کی ہے۔

## ئیں تقم ان کا موں قامنے، دوکر ووٹنز میں میں اور فاد ندان کے کرنے کے گئے۔ خاوند کی موجود گی میں تفلی عمادت کا تقلم

اگر خادند ، کان پر موجود ہوتو تھی راز دنماز بغیراس کی اجازے کے ناپز ھے۔ اس سے کہ شایداس کی خدمت میں سی وجہ سے کتابی ہوجائے ہاں اس کی اجازے سے پڑھے حدیث شریف میں رکان پر موجود ہوئے کی قید آئی ہے اگر باہر ہوتو بغیر اجازے منا گفتائیں اور اس حدیث سے تابت ہوتا ہے کہ جو امور خاوند کے حقوق میں خلل انداز ہوں ان کا کرنا بغیراس کی اجازے جائز کہیں اور باتی سب کا مہتر تا ہے۔

موافق کرنے ورست میں واگر شوہر کوئی جائز کام کسی اپنے قرارت داریے کمی غیر کا عورت ہے کروائے بغیر کسی مجبور کی تو اس کا کرنا عورت کے نامہ ضرور کی نبیم مشلا کمی کے النے روق کچو نے یا کیڑا سنوائے یا کوئی ایسان کام کرائے آگر کسی مجبوری ہے کرائے تو چونکہ اس کام کے ندگرنے میں خاوند کو تعلیف ہوگی اس لئے ضروری ہے کہ کردے۔

ائدوجليله

ما معلوم به بیست اگر تورت کی قیر محرم کا بلاخت مجودی گیڑے سینے قواگر و وقتی اجھا و پیمار ہےا در کوئی قتر بیدا ہوئے کا اندیش شہوتو کوئی گڑا وقیم اوراگر و وقتی بددین ہوا ورفتانہ کا اندیش ہوتو بینا درست نہیں وقتے ہو جھی اوگ سیون و کی کر لذت عاصل کرتے ہیں۔ بھور نہوز یہ تھوڑا سامضون مہالا ہے ، بچائے کے لئے مکو دیا گیا تا کہ و مواشق معلوم ہول کہ جہاں اطاعت شہر شروری اور جہاں غیر شروری ہے در شاہ دی کی الماضت شرع کے موافق اس قدر ہوئ کی عمد دہات ہے ، برا درجہ ہنے میں ایک خورت کو مسل ہوگا مہاں تو افتال و قیم و مہادت کا بھی خیال رکھے کی اسٹی تقسود ہیں انشن غیر شروری احاص البی ہے اور اس کا تقدیمی مال کر جس مارے میں فرائد المندو مدین کی غیر شروری احاص ہو انظل ہے ، پیشتر بھال کر جس مارے میں فرائد المدین کی غیر شروری احاص نیک بھی المار کی تعلیم مال کر جس مارے میں فرائد المندو مدین کی غیر شروری احاص

عبد بن عکست ان دنیا جس ہے ایہ مجرت کی جاہ ہے آمائن شہر ہے ماہر میکنا ان جار گائی دار مارہ ہا

المحدد مقد تقان كه تذخيل مفيد تمام وكن الله تعالى مقبوب اور نافع فريائه بطنيل چناب رسول كريم خيه الصلوة وانتسليم به

Biology (Unding Bysooling)

## تعدیل حقوق الوالدین بین والدین سے حقوق میں اعتدال

مصنغه مصنغه مصنغه الاست المصدة المسلمة المسلمة المسلمة المست محيد والمسلمة على صاحب تلها توى قدس سره مسلم المسلمة الم

اشر اوارواسدرمیات کردی دو م

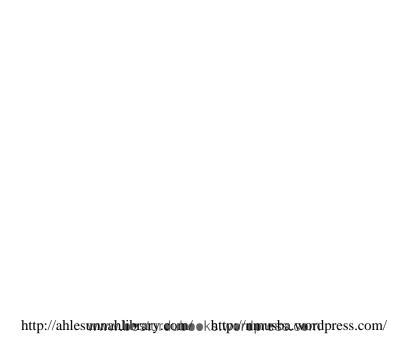

## تعديل حقوق الوالدين

ز جانب بھٹی ہجتی کو ہرالتماس ہے کہ یہ مضمون جو منوال نظیر اند ورن کیا چاتا ہے حضرت مولا کا اشرف بلی صاحب کاتح برفرموں ہے اس میں والدین کے تقوق کی تحقیق وقصیں کی گئے ہے، ہر چند کی جبتی زیور حصہ پنجم میں جسمن حقوق والدین کا بھی ایسالی آذکروں چکا ہے دلیکن چونکہ و دہشتر کی تھا حورتوں اور مردوں کے درمیان اور اس موجود وہشمون کا تعلق نیادہ مردوں ہے ہاں لئے بہتی کو ہر میں اس کا لگی کرنا سناسب معلوم ہوا ، ہیں اس کو حصہ بیجم ہنگی زیور کا تھے بچھتا جا ہے اور مضمون فدکور ہوسے ۔

#### فيم التداؤطن المرجم

رجوب اطاعت کی نصوص کوتظر انداز کرتے ہیں اور الن کے حقوق کا وہال اپنے سر لیج ہیں۔

اسی طرح بعض و بندار والدین کیفن میں افراط (زیاوتی ) کرتے ہیں جس ہے دوس ہے صاحب حق سے حقوق مثلا زوجہ کے بااولاد کے کلف ہوتے ہیں اور ال کے وجوب رعایت کی تصوص کو تظرا تدا ز کرتے ہیں اور ان کے اعلاق حقوق کا وبال ا ہے سریلیتے ہیں ، اور بعض کسی صاحب حق کا حق تو ضائع ٹھیں کرتے لیکن حقوق فیر وا بد کو وہ بسب سمجھ کر ان کے اوا کا قصد کرتے میں اور چونکہ بعض اوقات ان کامخل میں ہوہ اس لئے تک ہوتے ہیں اور اس ہے وسور ہونے گیٹا ہے کہ بیخش احدام شرعیہ مِن نا ق بل برداشت تَيْ اور تَعْي سِيد، اس طرن سے ان بيني رول ك دين كوشرر مِنْجَلا ہے، اور اس جیشے ہے اس کو بھی صد حب جن کے حقوق واجب ضائع کرنے علی واثل ''رکتے ہیں اور وہ صاحب'تی اس فخص کائٹس ہے کہ اس کے بھی بعض فقو تی داجب میں " کہا قال ﷺ ان الفسف عليدار حفا" (تمبار فيض كاليمي تم يات ) اور ان حقرق البيديس مب سے بره كر حقاظت اسينا وين كى ہے الحر جب والدين ك غيروا ديسيعق كوواجب مجصلامفصي ووالان معصيت بذكورو كي طرف وال للخصفوق ورديبه ونيم واجر كالمقياز واجب مواان شوزك بعدلج الرحملا الأحقوق كالتزام ا كرائي مراوع تقاد أواجب والتجيم كالتواد محد ورقوا الريدة المنطاق فالراكي على أواب باتھوں کی تریدی ہوتی مجھے اور جب تک برا اثبت سے وال کی عالی متل ہے ور وس تقلور میں بھی ایک گون ہے ہوگا کہ میں وہ جو رہیں ہے استدادہ نے سے اس او تھی گرز زون اور جاب حل النه گا سُبعه وقن مو <u>سُل</u>ا گار

ترکش فلم آنگام بین و ظرح کا مصاحت بی مستحد ہے، اور جھی بین و خسات ای مستحد میں معترف ہے ایکن ان تیمیع کی قرش سند یا بسر محور لفتنا دون الاب اس آمید ایک بعد و بر این سنت محلق شدور کی دالات مدینے پر افتاریات کر کہ بچوان ساتھ العام رخوار دیستے جی ان کی آخریز مردون کا دور ایک کو آنراز انجد کی افتاری کا انداز کیا اسک لقب سے: مزدکیا جائے تو ناز پائیس، واللّٰہ العستعان وعلیہ التکلان۔

( نوٹ ) عربی عبارت کا حاصل مطلب اردو شریعوام کے فائدہ کے لئے اس مرتبہ اضافہ کردیا گیا ہے اا

في السمشكوة عن ابن عمر رضى الله عنه قال كانت نحتى امرأة احبها وكان عمر رصى الله عنه قال كانت نحتى امرأة احبها وكان عمر رصى الله عنه يكرهها فقال لى طاقها، قابت فاتى عمر رسول الله فق قذكر ذلك له فقال لى رسول الله فق طلقها وواه الترمدي، في المرقاة ، طلقها امر ندب او وحوب ان كان هناك باعث احر، وقال الإمام المغزالي في الاحباء ج٢ ص ٢٦ كشوري في هذا الحديث فهذا يدل على ان حق الوالد مقدم ولكن لا يكرهها لا لغرض قاسد مثل عمر رضى الله عنه .

ان حق الوالد مقدم ولكن لا يكرهها لا لغرض فاسد مثل عمر رضى الله عنه عنه الوالد مقدم ولكن لا يكرهها لا لغرض فاسد مثل عمر رضى الله عنه والمساق الحديث وفيه لا تعصن والديث وان امراك ان تحرج من اهلك ومالك الحديث في المرقاق، شرط للمبالغة باعتبار الاكمل ايضا اما باعتبار اصل الحواز فلا يلزمه طلاق زوحة امراة بفراقها وان تأذيا بيقاء ها ايذاء شديدا لانه قد يحصل له ضرر بها فلا يكلفه لا حلهما اذمن شان شفقتهما انهما لو تحققا ذلك لم يا مرابه فالزامهما له يه مع ذلك حمق منهما ولا يلتفت اليه، وكذلك احراج ماله انتهى مختصرا، قلت والقرينة على كوته للمبالغة اقترائه لقوله عليه السلام في ذلك الحديث لا تشرك بالله وان قتلت أو حرقت فهذا للمبالغة قطعا والافتفس الحواز بتلفظ كلمة الكفر وان يفعل ما يقتضى الكفر ثابت بقوله تعالى "من كفر بالله من بعد ايمانه وان يفعل ما يقتضى الكفر الا من اكره" الآية فافهم.

في المشكوة عن ابن عباس رضى الله عنه قال رسول الله الله الله الله من اصبيح مطيعا لله في و الديم الحديث) وقيه قال رجل وان ظلماه قال وان طلماه وإنه البيهةي في شعب الإيمال، في المرقاة طلماه وإنه البيهةي في شعب الإيمال، في المرقاة http://ahlesunnyahlibraty:dom/okhttpo//nimusba.wordpress.com/

فى والدره اى فى حقهما وفيه ان صاحة الوالدين لم تكن طاعة مستقلة بل هى والدره اى فى حقهما وفيه ان صاحة الوالدين لم تكن طاعة مستقلة بل المى عاعة الله التى بلغت توصيتها من الله تعالى بحسب طاعتهما لطاعته الى ان قال ويويده اله وردلا طاعة لمحلوق فى مصية الحالق، وفيها وان طلماه قال الطبي يراد بالظلم ما يستق بالامور الدنبوية لا الاحروية قنت وموفه الله على ارضاء المصدق "ارصوا مصد فيكم وان طلمتم" رواه أبو داؤه وتقوف الفيان فيهم وان طلموا فعيهم وان طلموا فعيهم وان طلموا فعيهم وان طلموا فعيهم وان طلموا كانوا طلمين رواه أبو داؤه ومداه على ما فى اللمعات قوله وان ضموا اك بحسب زعمكم المعلى الفرص والتقدير منالعة ولو اكانوا طلمين حقيقه اك بحسب زعمكم المعلى الفرص والتقدير منالعة ولو اكانوا طلمين حقيقه كي يامرهم بارضاهم.

في المشكوة عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن البي الله في قصه الملاقة تعرونها شوان والخذهب المطرفية ثوا الراغار في البجيل فانتخطب عيي والم عافرهم صخرة فاطبقت عبيهما فلاكر الحدهم من أمرة فقست عندرو سهما (اي الوالفين) الفين كانا شرحيل كبيرين كما في هذا الحديث) اكره ال الوقاطهم الواكاره الداماة الصية فبلهما والصبية ينضاعون عند فلامي المحديث متفق عليه وفي المرفاة تقديما لاحسان الوالدين على المولو دين لتحارض صغرهم بكبرهما فان الرحل الكبيرييقي كالطفل الصغير فلت وحذا التضاغي كسافي فصة اضياف ابي طلحة قال بطبهم بشتي و نوميهم في حواب قول امرأته لما سنلها هل عندك شني قالت لا الاقوت صبيباتي ومعناه كما في اللعمات قالوا وهفا محمول على ان الصبيان لم يحكونوا محتاحين الي الطعام وانما كان طليهم على عادة الصبيان من غير حوع والا وحب تقديمهم وكيف يتركان واحبا وقدائني الله عليهماداه، تَخْتَ ايضًا وما يؤيدُ وحوب الأضطراري ألى هذا التاويل تقدم حق الولد المسخير على حق الوالد في نفسه كما في الدر المحتار باب النفقة وأواله

اب وطفل فانطقل احق به وقيل بصيغة التمريض) يقسمهما فيهما ـ

في كتاب الاثار لللامام محمد رحمه الله ص 1 = 1 عن عائشه رضي الله عنها فالت افضل ما اكلتم كسبكم والداو لادكم من كسبكم فال الله عنها فالت افضل ما اكلتم كسبكم والداو لادكم من كسبكم فال في محمد لا باس به اذا كان محتاجا الدباكل من مال ابده بالمعروف فان كان غية فاخذت شيا فهو دين عليه وهو قول ابي حنيفة محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال ليس اللاب من مال ابنه شفي الا الا يحتاج اليه من طعام او شراب او كسوة قال محمد و به تاخذ وهو قول أبي حنيفة عني كنز العمال ج 4 ص ٢٨٣ عن الحاكم وغيره الداولادكم هية الله تعالى لكم يهب لمن يشاء اثاثا ويهب لمن يشاء الذكور فهم واموالهم لكم اذا احتجم اليها اه (منده صحيح ١٢ محشي) قلت دل واموالهم لكم اذا احتجم على تغييد الامام محمد قول عائشة الا اولادكم من كسبكم بما اذا احتجم على تغييد الامام محمد قول عائشة الا اولادكم من كسبكم بما اذا احتجم على تغييد الامام محمد قول عائشة الا اولادكم من كسبكم بما اذا احتجم على تغييد الامام محمد قول عائشة الا الولادكم من كسبكم بما اذا كان محتاجا ويلزم النفيد كونه دينا عليه اذا اخذ من غير حاصة كما هو ظاهره

قلت و مائك لا يبك "قال ابو بكو الصديق رضى الله عنه يهذا قوله القلاة النب و مائك لا يبك "قال ابو بكو انسا يعنى بذلك النفقة رواه البيهفى كذا فى تاريخ الحلفاء ٦٥ وفى النو المخدار لا يعرض ( القدال ) على صبى و بالغ له فبلها او احتهما لان طاعتهما فرض عين الى ان قال لا يحل سعر فيه حطر الايادنهما ومالا خطر فيه يحل بلا ادن وسمه السفر في طلب المعلم في رد المختار انهما في سعة من سعه اذا كان يدحلهما مي ذلك مشقة شديدة و شمل الكافرين ابضاً أو احتهما اذا كره خروجه مخافة و مشقة و الايل لكراهة قتال اهل دينه فلا يطبعه مالم يخف عليه الضيمة اذلو كان معسرا محتاجا الى خدمته فرضت عيه و لو كافرا وليس من المسواب ترك معسرا محتاجا الى خوض كفايه قوله به خطر كالجهاد و سعر البحره

فاواله وها لاحاطاراكا المنفر انتجازة والحجو العمرة بحل الاادل الإال حيف عليهما الصيعة زامير حسان توله ومنه السفر في طلب العلم لانه أولس من التحاره أذا كان الطريق منا والمربحف عليهما الصبحة (سرحسم) اعقامات ومثالمه فابي الباحر الرائق والدباوي الهيدية وانبهما في مستانة فلا بمذمن الاستنداق فيه ادا كنان به منه بدء ١٠٠ ص ٢ ٪ في اندر المحتار ماب اللققة وأكما تحب لها السكل أفي بيت خال عن اهله وعل علها النظ وفيي رد المسحتار بعدما ثقل الإقوال المحتلقة ما نصه فقي الشريفة ذات اليسار لا بدمن افرادها في دار ومتو سطة الحال يكفيها بيت و احد من دار واطمال التي ان تسال و اهال بالادنا الشامية لا يسكنون في بيت من دار مشتحلة عليه أحانب وهدافي او ساطهم فضلاعن اشرافهم لاان تكون دارا صوروثة بين الحوة مثلا فيسكن كل منهم في جهة منها مع الاشتراك اللي موافقها لم قال لا شك ال المعروف يحتلف باختلاف الزمان و المكان فحلي المفتى إن ينظر إلى حال أهل زمانه ويلده أذبدون ذالك لا تحصل المعاشرة بالمعروف

شرکتا ہوں کہ مبالف کے لئے ہوئے کا بیقرینہ ہے کے صفور بھٹانے اس کے اساتھ بیائلی فردیا کہ خدائے ساتھ شرک نے کرا کر چاہو تش کردیا ہوئے ہا جاوہ یا جائے اور ایر بھیڈ مبالف ہے درنے کھے خرائے مجبوری کی سالت میں کہنا اللہ تحالی کے آول ہوئی سے تعام مالٹ بعد ایسانہ کچھ سے تاہمت ہے ۔

حضرت این عباس رخی الله فنهن کتے جی کے رمول اللہ بھڑے نے فر ایا کہ ہو فخص اپنے میں بذب میں اللہ کا مطبع ہوتا ہے تو اگر دونوں ہوں قود دروازے جنت کے محض جاتے ہیں اورا کر ایک ہوتو آیک ، اورا کر نافر مائی کرتا ہے تو اگر دونوں کی نافر مائی کرتا ہے تو اس کے لئے دودروازے دوز فے کے کھل جاتے ہیں ، اورا گرا کے کا افر مائی کرتا ہے تو ایک کھل جاتا ہے۔

 اطا عدد الله تعالى كى اطاعت كيمة بوئ كرنى جائي بهن جوبات ووخدا كرم كم كم الماعت الله الماعت المحم كم المطابق المحم المح

ين كبن بول كه عديث من حضور الأفتاكا بدفر ، فا كدا محرجه وه دولوي ظلم كرين الیا ہے جیسا کدآ ہے نے زکو ہ وصول کرنے والے کے متعلق قر، یا کداھیے زکو ہوسول كرنے والوں كورائني كرواكر چرتم برخكم كيا جائے المعات ميں لكھاہے، اس سے مقسود مبالغہ ہے، بیخی تمہارے منیاں میں یا بالفرش اگر ، وظیم کریں تب بھی تم ان کوراہنی کرو كِوْصًا أَرُوهُ وَالْقِي ظُلَمُ مُرِيِّعَ مِنْعِيهِ أَوْ آبِ إِنْ وُرَاحِي كُرِينَا كُلِّعَمْ كِيسِ فَرِيا لَحَقِيَّ مِنْعِير مَثْكُو } مِين ابن فررض الفرعبار مول المذابي سن ( ان تمين آ وميول ك قصه عمر )روایت کرتے میں جو کئیں عظے جارے تھے اور بارش آگئی وواکیہ بہاڑ میں عاد ے اندر چلے منے اس کے بعد غاد کے منہ پرایک بڑا چقر کر بڑا اور اس نے درواز وبلد كردياء انبول في آيس بس كباكرتم الني النية تبك اعمال ويكوج خالص الله ك واسعے کئے ہوں اور ان کا وا - بلاوے کروء کا نگوتا کہ التد تعالی درواز وکھول دیے مان میں سے ایک سے کہا کہ اے اللہ امیرے بال باب بہت اوار سے تھے اور میرے چھوٹے نیچ بھی تھے، بمی کریاں جرایا کرنا تھا، اورشام کو جب کھر آتا تو کریوں کا ودوه فكال كراسية مان باب كواسية وكيل سنته يميلي بلانا تعاء أيك ون عن بهت دورجلا عمیا اور جب شام کوآیا تو جس نے اپنے مال باب کوسویا ہوا بایا ، جس نے حسب معمول وو دھ تکا لا اور دووھ کا برش لے کران کے سرکے پاس کھڑام ہا اوران کو جگا ڈاچھا نہ سمجھا اور بہمی براسمجا کران سے پہلے بیوں کو یاا دُل اور بیجے میرے بیروں بی بات روتے جلاتے رہے یہاں تک کہ موکن۔

جم کہتا ہول کہ اس تاہ لی کوروں اس سے بھی تا بت ہوئی کہ والد سے
جم فی کا جن مقدم ہے جیسا کہ ور مخدر میں ہے کہ اگر کسی کا باپ اور بیٹا وہ تو ل
موجو وہوں تو خرچہ کے اعتبار ہے بیٹا ہی ہے نہا وہ مستحق ہے اور بعضوں نے کہا ہے
کہ وہوں پر تشہم کر وے ، امام محرقی کتا ہ الا تاریخی ہے کہ دھرت عائش رسی اللہ عنبا
نے فر مایا ہے کہ سب ہے بہتر ووزی اپنی کمائی ہے اور تمباری اوالا و بھی تمباری کمائی بھی
داخل ہے ، امام محرقر فر ماتے ہیں کہ جب باب بختائ ہوتو ہے کے وال جس ہے کھائے کا
مضا مقد فیس ایکن متر ورث کے مطابق خرج کر ہے ، فضول خرچی نہ کر سے اگر باپ
مالد رہے اور پھر بیخ کا مائی فیز ہے ہو، واس پر قرش ہے ہی قوئی امام او صفیفہ کا ہے ،
اور سمعول ہے ہے ، اور محرقر امام ابو صفیفہ ہے دوا بہت کرتے ہیں اور وہ تد قر سے اور وہ
کیز ہے کہ باپ کے لئے جینے کے مال جس کو گی حق ٹیس اگر یہ کہ وہ کھائے ، پہنے ،
کیز ہے کہ باپ کے لئے جینے کے مال جس کو گی حق ٹیس اگر یہ کہ وہ کھائے ۔ پہنے ،
کیز ہے کائی جو وہ اور شرخ خرامایا کہ ای بر بہم ممل کرتے ہیں اور جس اور میں اور میں اور میں اور میں اور اس ابو صفیفہ کا

کنز العمال بی حاکم وغیرہ نے تقل کیا ہے کہ تمباری اولا واللہ تو لی کا عظیہ ہے، جس کو چاہیج میں اڑکیاں و ہے جی واور جس کو جاہیج میں از کے و ہے جی وہ ہی وہ اولاء اور ان کا مال تمہارے لئے ہے جب تم کو خرورت ہو وہ بی کہتا ہوں کہ حضور مظاکلاً ہے تول کہ (جب تم کوخرورت ہو) اس مسئلہ پرولائٹ کرتا ہے ۔ جو مسئلہ ایمی امام تحد نے

حضرت عائشہ رسی املہ ء نیا کے تول ہے اخذ کیا تھا، نیز حضرت ابو مَر رہنی الفہ عنہ ہے رسول الله الله الله المان قول كي كه " تو تيرا مال السيخ و ب ك الحر الميم تغيير كي ب كه ا ان ہے مراد ٹان مُفقہ ہے، در مختاد جمل ہے کہا ہے تا یا نغ اور جوان لا کے م جہا وفرض نمیں ہوتا جس کے ماں باپ دونوں یا ایک موجود ہو کو کدان کی اطاعت فرش مین ہے ، او دکو ٹی امید سنز کریا جا ٹرنبیس جس میں قطرہ ہو، نگر ان کی اجازیت ہے ،اور جس میں قطرہ تہ ہووہ بالا بوزے جائز ہے مجملہ ہی کے علم حاصل کرنے کے لئے ستر بھی ہے ، روالحقار میں ہے کہ ۔ ں باب کوائن سفر ہے رو کنے کی مختائش ہے جبکہ اس کی وجہ ہے وہ بخت مثاقت تثمیا ہتانا ۔. والے دوال الورکا فر مال یا جید کا بھی تیجی ملکم ہے ڈیکیدا اس کے اتم ہے مَن ُوالله بِشرَ وادر أَمُروو النِّيرُ اللهِ وإن كَ لَآلُ لَ كَا وجِه سنتِ روسُقَةٍ بول تُو ان كَي الفاعت نافر الإدب تك كمان في إلا لت كاله ايندنه وكيونكه أمره وتخفوست اور ال تی خدمت نے ممثل ناہوں تو اس پرخدات فرخل ہے اگر حدوہ کا فراہوں واور فرخل ہیں کو فرمل کفامیان خاصر نرائعه کرز محک نبیل داوا شرجها جمل خطر و دوایعے بزیاداور سند رکاستر ے اور آس بیں خطرونیس بھیے تجارت دینا وم والے لئے سفر کرنا وویل جازے بائز ے بھر یہ کہ بنہ کت کا ٹوف اور ملم کا مغربھی ہی میں داخل ہے نبلیدراستہ مامون جواور بلا كت كا خوف ندمه، حراله اللَّ وفيَّا و كي بهندية بينش بعني اليه فل تفعيل ب.

اور فرآوی ہندیہ بین آیک سنلہ کے ذیل بی تھا ہے کہ والدین سے اجازت
بینا ضروری ہے جَہد نفروری کام نہ ہوا در مختار باب النفقة بین ہے کہ بیوی کے سے ابیاد
کھر دینا جس میں بیوی یا شوہر کے اتا رب میں سے کوئی شربت ہووا جب ہے اور مختار
میں اقو ل اُش کر سے کے بعد تکھا ہے کہ شریف الدار عورت کے لئے سوسا وردیا کا ایک
کھر دینا ضروری ہے اس کے بعد تکھا ہے کہ زبار سے شام کے شہروں میں متوسط ورجہ
کے لوگ بھی ایسے کمروں میں نہیں و ہے جن میں ایشی لوگ رہتے ہوں چہ جا بیکھا ایر
اور شریف لوگ رہیں ، مرید کر کمر چند بھا تیوں کے در میان مشترک اور موروت ہوتو

ہوئے ہیں واس کے بعد کہا ہے کہ عرف زمان اور مکان کے انتقاف سے بدل رہتا ہے، سلتی کوزمان اور مکان پرتظرر کھنی مقروری ہے وجداس کے معاشر جہالعروف واجعل نہیں ہوئلتی۔ (ترجمہ فتم ہوگیا)۔

ان روایات سے چندم کی ظاہر ہوئے ،اول جوامر شریاً واجب ہواور ہاں پاپ ان سے ضع کریں اس میں اس کی اصافت جو کڑا گئی ڈیل واجب ہوئے کا تو آیا اسٹال ہے، اس تاعد سے میں بیفروغ کئی آئے مثنا اسٹخص کے پاس مالی وسعت اس قدر کم ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کر سے آوی بچوں کو تکلیف ہوئے گئے قو اسٹخص کو جا ترقیمیں کہ بیوی بچوں کو تکلیف و سے اور مان باپ پر ٹرچ کر سے اور مشا بیوی کا حق سے کہ وہ ٹو ہرست ماں باپ سے جدار سے کا مطاب کر سے ، بس اگر وہ اس کی خواہش کر سے اور مان باپ باس کوشائل رکھ جا بیر ہاتو ہو اور کے بیا ترقیمیں کہ اس حالت میں بیون کو ان میں شائل دیکے ، بلکہ واجب ہوگا کہ اس کو جدار کے بیا شائل کے وہ کو کو طاب ان ہوگی ۔ اب میں شائل دیکے ، بلکہ واجب ہوگا کہ اس کو جدار کے بیا شائل کے وہ کی یا طلب انعام ہوگی ۔

دوم: جواسرشرهٔ نا جائز ہواور مان باپ اس کا تھم کریں اس میں بھی ان ک اطاعت جائز نمیں مثلاً ووکسی نا جائز نوکری کاعلم کریں یا رسوم جہالت اعتبار کر دائمیں وطی بڑا۔

سام جو اسرشر عاند واجب اوال رشمتون جو بلد مهال جو بلد فواو استعب ہی او اور مال بال استحد کے اور اور مال اور مال بال کے مرتبے کا اس کے اس کے مرتبے بال کے مرتبے کا اس کے اس کو میں استحق کو اس میں اس کے میں اس کے میں اس کو اس میں بال بال کے میں ایک بال کی میں ایک بال کی میں ایک بال کی میں اس بال بال بال کی میں اور اس میں بال بال کی اس میں بال بال کی اس میں بال بال کی میں اور اس میں بال اس میں بال بال کی میں کو بالے میں کوئی خارم و میا بال اس میں میں بال بال بال کی میں کوئی خارم و میا بال نہ ہوئے کہ اس میں میں بال بالے کہ میں کا میں کوئی خارم و میا بال نہ ہوئے کے تو دال میں کہ کوئی خارم و میا بال نہ ہوئے کے تو دال

ئے تکلیف افغانے کا احتال تو گ ہے پائیس ؟ پس آثر اس کام بیں تحقرہ ہے یا اس کے نتائی اس بوجائے سے بیجہ ہے ہوگا تب تو ان کی تا لات جائز تبیں جٹلا فیا ہم ہوگا تب تو ان کی تا لات جائز تبیل جٹلا فیر اجب بڑا تھی جائے ہیں۔ اور دہ کا مراس کے پائی اٹنا اگر کی ان کا خبر کیران شدہ کا ادر اس کے پائی اٹنا اگر کیس جس سے اٹھا م خادم و نقشہ کا قبہ کا کرجائے اور دہ کا مراور سقر کی خرور کی ٹیل کرجائے اور دہ کا مراور سقر کی خرور کی خرور کی تحقیق میں سے کوئی جائے ہوگا ہو اس جائے ہیں۔ اس کا میں اس کوئی خفرہ ہے اور شداس کی مشقت میں سے کوئی جائے ہیں ہوگا ہو جود ان کی میں نعت کے جائز ہے جود ان کی میں نعت کے جائز ہے تو با کا میں جائے ہو گا کا خت کر ایں۔

آورای کید سے ان آرو کی کا بھی تھم معلوم ہو گیا کہ مثلاً وہ کیس کرا ٹی ہوئ و بلاوجہ معتقد بطان آوید کی آو اطاعت واجب نیس الوحد بست ایس عصر وصلی الله عند بسب بحصل علی الاستحماب و علی امر عسر کان علی سب صحب " اور مثلاً وہ کیس کر تمام کما آبا ہی ہم کو ویا کروآواس میں مجمی اطاعت واجب نیس اورا آروہ اس چیز پر چرکر میں گئو گنگا رجوں کے "وحد بست است و مسائلت لا بیٹ محصول علی الاحتیاج کیف و قد خال النبی الحظ لا بحل مال امرا الا مطب ندیس منه "اورا آروہ حاجت خرور بیسے زائد بالاؤن لیس کے قودہ ان کے قراد میں ہوگا جس کہ مطالبہ نیا میں بھی ہو مگلے ماگر یہاں عدمی کے قوام اس میں وہا پڑے کا افتہا می تصریح اس کے لئے کا فی ہو وہ اس کے مطافی کو قوب بھتے میں وہ موساً چکر حدیث ما کم تیں بھی اذا استحدم کی قید مصریح ہے وہ ان الفائم ۔

شده شرف على عاجمادي الافرى سنه المساسل وبعقام تعان يجوان -

إرشاد الهائم في حقوق البهائم

جانوروں کے حقوق

Most Urdu Mooks

مصنفه مجذ دالملت محبم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تعانوی قدس سره

تر حيب جديد مع اضافه حضرت مولا نامفتی محمد عاشق البي بلندشهري رحمدالله

> ناشر اوار ه اسلامیات کرویی په لامور

#### يعم المثر لوخن فربهم

# جانوروں کےحقوق کےمتعلق جالیس حدیثیں

المتحصد لله رجا العالمين والصلوة والسلام علي سيديا واستدارا محمد واله وصحية اجمعين ر

چتا نچر رسالد نذورہ کا بدائم میں ای جدید تر قیب اور اشاف کے ساتھ شائع بور ہا ہے احتراف اس سند بنی جو ترمیم کی ہے وہ احور افیل ہے فاہر ہے۔

(۱) حضرت مولا نا رحمداللہ نے صرف میں حدیثیں جمع فر مائی تھیں میں نے دی حدیثوں کا کا اخذ فرکر کے جہل حدیثیں بنی فر مائی تھیں میں ہنے ہیں جاحدیثیں بنی فر مائی تھیں اور بھراس کا نمبر وادر ترجیدی تطرق کھا تھا، میں نے برحدیث کو اس طرح ودین کو ان کھر ترک کو میں اور بھراس کی ودین کے دائی میں حدیث اور دوسرے کا لم میں تر بر لکھ ویا ہے ، اور بھراس کی محرف کو دین کو دین کردی ہے۔ (ع) بعض جگہ حضرت مولانا رحمداللہ کی معارت مولانا کے لئے چند الفاظ بالیور کی عبادت میں تقریر کردیا ہے اس سے پہلے بھی معنرت مولانا کے لئے جند الفاظ بالیور کی عبادت میں تھے کردیا ہے اس سے پہلے بھی معنرت مولانا کے لئے جند الفاظ بالیور کی عبادت میں تھے ترک یا ہے اس سے پہلے بھی معنرت مولانا

( ۳ ) لَيْعَمَّى مِكَدُ هاشيه عِن او دبعض مِكْدُ عِن القوسين عَرَبِّيَا لفظ كاتَرَ جَمَدِ الْحَدِ ويا ہے۔ ( ۵ ) حدیث مُبر ۳۰ جومعنرت مولا تارحہ اللہ کے دسالہ کی آخری حدیث تھی ا ہے بھی اس کو آخر عِن رکھا ہے اور اب وہ حدیث نمبر ۴۰ ہوگی اور وس حدیثی ن کا اصافہ حدیث نمبر ۲۹ اور حدیث جالیس کے درمیزان کیا ہے۔

بہت کی جگر جوستن مدید یا ترجہ شن کا بت کی تلطی ہوگی تھی س کودرست کردیا ہے اور ہرمد بٹ خود مشن مدید یا ترجہ شن کرائیس کے مناود ا کردیا ہے اور ہرمد بٹ خود مشنو قاشر دینے جمی دیکھ کرائیس ہے ، حدیث نمبر مس کے مناود ا (جو پہلے نمبر مساتھی ) مب حدیثیں مشکو تا شریف سے لی گئی جی اس درسال سے جہاں جالودوں کے دس الزام کا جواب بھی معلوم ہوجائے گا کہ مسلمان جا تدار پر جم نیس تھاتے اوراسے کچھ نیس کھتے۔

ا نظرین سے درخواست ہے کہ تعفرت مولانا رصہ اللہ کو اور احتر کو اپنی دعاؤں میں قراموش نیفر مائیں۔ آئین

. محمد عاشق النبي بلند شبري عفاوند منه

### بممانته الرضن الرجيم

١- عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عنيه وسلم اذا سافر تم في النحصب فاعطوا الايل حقّها من الارض واذ سافرتم في السنة فاسرعوا عليها السير وفي رواية اذا سافر تم في السنة فبادروا بها نفيها.. راه سلم

قر جمہ: -حضرت او ہر پر ورضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ عندے دوایت ہے کہ رمول اللہ صلی اللہ علیے و علیہ وسلم نے قربانیا کہ جب تم ہرا بحرا جنگل ہوئے کے ذیات میں ستو کروتو اوتوں کوان کا حق زمین سے ویا کر د (میتی تھوڑی تھوڑی دیر عمل ان کوچ نے کو مجبوڑ دیا کرو) اور جب قبل سائی عمل سنز کرو ( کہ اس زیانہ عمل راستہ عمل کھاس والی زمین نہ سلے ) تو ان پرسنر جلدی سے قبلے کرلیا کرو۔ (سلم)

ف العنی راسته مل ب ضرورت دید نگایا کردنا کدمنزل پرجلدی کی کر کچھ چار و وقیر و ان کول جائے کی تکدمنزل پر ان چیزوں کا اہتمام رہا کرتا ہے مسلم کی ایک روایت میں بیجی ہے کہ جب تم ختک سالی میں سفر کیا کروتو ان کا کوداختم ہوئے ہے پہلے ان کو (منول پر) جلدی پہنچاویا کرو (یعنی بلا وجہ دیر مت لگاؤیا کوئی ذاکہ مشاہدے مت ڈالوکراس کا مت تی تکل جائے )۔

اس مدیث سے سواری کے جانور کے بیشتو ق معلوم ہوئے جن میں کی۔
وگاڑی کا محور ایمی دافل ہے (۱) راستہ میں اس کو بیندر جاجہ آرام دینا جا ہے آتا ر
ہے منظن معلوم ہونے گیاتو اس کورم و سے د سے مختلفے پر جانور کا بدل والنا مجی اس کا
ایک اچھا طریق ہے (۲) راستہ میں اگر کھاس و فیرو تہ ہوتو منزل پر کنجنے میں فضول دیر
ہوگا ہے ، مثلاً کی دوست کے ملے کو خبر گئے اور دہ جانور قریب سو کے مند کھڑا ہے یا
منول میر و سیاحت وقیا ہے کے لئے اس جانور کو لئے کھرتے ہیں (۲) منزل پر بین کے
مناور یہ جانور کی خبر لے اس میں بمی ہے مد نفلت کرتے ہیں کر منزل پر بین کے کہ جانور
مناور سے جاد جانور کی خبر لے اس میں بمی ہے مد نفلت کرتے ہیں کہ منزل پر بین کے کہ جانور
مناور سے مدانور کی خبر لے اس میں بمی ہے مدانور میں کے منزل پر بین کے کہ جانور

ے کھاس دانہ کو بھول جاتے ہیں ضاص کراگر وہ جانو رکراپیا ہوتو اور بھی زیادہ فخلات سرتے ہیں۔

٧- وعشه عن النبس صلى الله علية وسلم قال لانتخذوا ظهور هو اسكم منا يرقان الله تعالى انّما سعرها لكم لتبلغكم الى يلدلم تكونوا بالغيه الايشق الانفس وحمل لكم الارض فعليها فاقضو حاحاتكم \_

رواوانو داؤد

ق : - بہت ہے امراء اس بلا علی جٹلا ہیں کد دونوں نے محوزے روک لئے اور پڑھے چڑھے تختوں ہاتھی کررہے ہیں اور جانو رو کما تا ہے تحیرا تا تا تیں مارتا ہے '' محران کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی اور زمین پرا تر ناعار تجھتے ہیں اور چڑھے چڑھے یا تمی کرنے کوشان اور فخر تجھتے ہیں البتہ ڈکر کوئی مختری بات ہواس کا مضر نَقَدْ ہیں۔

٣-وعن انسل وضي الله عنه قال كنّا اذا نولنا منولًا لانسبح حتى تحل الرحال \_ رواداو داود

تر چمہ: -معفرت ائنس رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے دوفر ماتے ہیں کہ جب بم نمی منزل پر انتہ تے تھے تو نماز نہیں پڑھنے تھے جب تک کہ کواووں کوٹیس کھول لیتے /http://ahlesunnyahlibushy:doundoekbttpu/dunusbsa.coordpress.com/ تے (اوراونوں یرے ندا تار کیتے تھے)۔ (بوداور)

ف: - سجان انڈ حعرات محاب ہو ہیا تو دوں کی کتی رہا ہے کرتے تھے کہ بے ضرورت اتنی تھوڑی ومرتک بھی ان کالدار بنالیند نہ کرتے تھے۔

ل راعم شداد بس اوس رصى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه عليه و سلم قبل الله تبارك و اعالى كتب الإحسان على كل شتى قاذا فتلت م ساحسو اللعقلة و اذا ديجتم نا حسنو الذيح وليحد أحد كم شعرته ولي حديده درواد مسلم.

ترجمہ: -حضرت شداد بن اول رضی اللہ عندے روابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ غیر دسلم نے قربا یا اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو ضرور کی فربا ہے ہے سو جب تم ( کسی مجرم کو ) آئل کیا کر واقر التجھ طریقے سے آئل کیے کر واور جب تم ( کسی چائور ) کوؤن کی کیا کر واقر البھے طریقے ہے وائی کیا کرواور اس البھے طریقے میں مید مجلی شامل ہے کہ تم میں موقعی مجمی اس کا م کا کرنے والا ہو وہ اپنے چاتو کو تیز کر لیا کرے اور اپنے فرجے کوراحت وے ۔ (مسلم)

 عال تکدید میں خلاف را حت ہے اس تقریر ہے معلوم ہو گیا کداس مدیث میں قبل و ذرج کو جوایک میکہ ذکر کیا میا ہے تو اس میں اس اعتراض کو دفع کری مقصور ہے ۔

٥. وعن ابن عمر رصى الله عنه قال سمعت رمنول الله صلى الله

عليه و سلم ينهي ان تصبر بهيمة او غيرها للقنل .. (منعن عبه)

ترجمہ: - معنزت این عمر رضی اللہ عندے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ مذیہ وسلم ہے ستا کہ آپ اس فرکت ہے منع قرباتے ہتے کہ کسی بہیمہ (چوپاہیہ) کو یا قیمر بہیمہ کو (سٹلا انسان کو ) قتل کے لئے بائدھ کر کھڑا کیا جائے۔ (بناری مسم)

1. وعدته إن الدَّسَى صبلى اللهُ عليه وسلم لَعَنْ مَن اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنْ مَن اللَّهَ فَ شَيَا أَيْهِ الرَّو خُ عُرُصَاً. ومنعَن عليه)

شر جمد: -حضرت ابن محررض الله عندے روایت ہے کہ پینیبر صلی الله علیہ وسلم نے اس محص پرلعنت فر مائی جوالسی چیز کونشانہ بناوے جس میں روح ہو۔ (بھاری پسلم) ف : - بعض اوک محص نشانہ کی مشق کے لئے جانور کو با تدرو کر کھڑ اکر تے ہیں اور اس کو تیر لگاتے ہیں ہیووی مضمون ہے۔ خ

> ان کا توکیل ، خاک جی ہم کو ملادیا سواس سے حضوراقدس ملی اللہ علیہ ملم نے منع فر ایا۔

ای تھم میں جانور کو شکار کا آلہ عنانا جیسے ٹیر کا شکار کرنے والے بھرا با تدھ ویتے ہیں یا چھل کا شکار کرنے والے کا نئے میں زندہ خراطین نگادیتے ہیں منطیبرہ میں المدور المساحت ویکرہ تعلیم المبازی بالعلیر المحی متعقیمہ میمش اوگ دوارنا سنے ہیں زندہ بیالورکھولتے باتی ہیں یا کرم روشن میں ڈال، دیتے ہیں جومرامرظم ہے۔

لا وعن حاير رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه
 وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوحم (رزاه سلم)

الترجمية - «عترت جابر بنبي الله عنه ب روايت به كدرمول الفيسل الله مايه

http://ahlesunnahlibratryr.dom/okhttps//njmusba.wordpress.com/

وسلم في جروبر ماد ف عاور جروبر نشان لكاف ست مع فر مايا - (مسلم)

٨. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مرعليه حمار قد وشم في وجهه قال لعن الله الذي وسمه وسلم)

ف: - نشان کرنا جاتور کے کی دھارداراً لدے جائز ہے گر تر طیہ ہے کہ گرشرط یہ ہے کہ گرشرط یہ ہے کہ گرشرت امام گوشت تک ندینے مرف صد جلد تک رہے ادبرے ہے کہ چرو پر ند ہو حضرت امام صاحب رحمداللہ کا تول چوکراہت اشعار میں فدکور ہے بقول امام طحاوی وامام ابو متعود مازیدی رجم الله مراد دواشعار ہے جو گوشت تک تائج جاتا تھا (شای میں موسون میں) باتی گرم او ہے دائے دینا ایسے طریقے ہے تو بہ خریب جس میں ذیادہ ایڈ اے ہورہ ساسی عبد الله میں معدیب عبد الله میں معدیب الله میں الله الله میں معدیب الله میں معدیب الله میں معدیب الله میں الله الله میں معدیب الله میں معدیب الله میں الله میں الله الله میں معدیب الله میں معدیب الله میں الله میں معدید الله میں معدید الله میں معدید الله میں الله میں الله میں معدید الله میں الله میں معدید الله میں الله میں معدید الله میں معدید الله میں الله میں الله میں معدید الله میں معدید الله میں معدید الله الله میں الله

٩. وحن عبد النّه من عمرو بن انعاص رضى الله عنه ان وسول النّه عليه وسلم طال من قتل عصفورا فما فوقها يغير حقها سأله النّه عملي عن قتله قبل با رسول الله ! وساحقها قال ان يقبحها فياكلها ولا يقطع راسها فيرمى بها. رواه احمد والنسائي والدرم.

''ترجمہ: ''سکی جڑیا کو یا اس سے بڑے ماتورکو س کے فق کے طاف آئل ''کرے تو انڈ تعالی اس کے قبل کے مصلق اس سے باز پرس قربا کیں گے وض کیا عمیانا رسول اللہ ایس کا حق کیا ہے؟ فربایا: بیہ ہے کہ اس کو کھائے کے لئے ذیح کرے اور اس کا سرجدا کرکے کیجنگ ندوے۔ (اسرون اللہ اور داری)

ف : مدمطاب بيركيفتول و بيركارقل وكريد بكنوجس جانوركا كوشت كهايا

. در وعن ابن واقد اللبني رصى الله عنه قال قدم البني صلى الله عالميه و سلم المديلة و هم يكتُون أسلمة الإبن و يقطفُون البات القلم فقال ماؤقصة ما الدياشة واهي حيّة ليد مينة الاتُوكن دوره ترسد دردارد)

ف : - س کے منتقل ہونے کی جہائی ہیں ہے کہ اس میں خواہ مخواہ مخواہ و جانور کو اس میں خواہ مخواہ و جانور کو اس کے اس کے منتقل ہوئے گئی جانور کا ساتھ کے بہتے کا انا انداز کا کا کا کہ کا

اس مرافعت بھی تھا، و را کا میٹن بھی وافل ہے کہ ذرای کھاں ہو مدے ہے۔ سے اوپر سے ذرخ شروع کر کے رکوں تک لائے جیں قرارگوں کے کٹھ سے پہلے پہلے جنگی دورے کھان کا کی گئی ہے وہ واضرورے جانور کو تعیف دیتا ہے کو ایسا کرتے ہے۔ صوت جرام ندہوگا کیونکر ذرئے ہے پہلے کھائی یا اور کوئی عضو جدائیس ہوائے ہے بات بھی ا یا در کھنا ضروری ہے کہ اس حدیث میں جوزئے و جاتور ہے کائے ہوئے مغضو کوجرام فرہ یا ہے ۔ ہے سواس ہے وہ جاتور مراد ہے جوزئے ندکیا حمیا ہوائیڈ ااگر جاتور کو ذرئے کرے اس کی جان تکلنے سے پہلے اس کا عضو کا نے ایا جائے تو اس کا کھنانا طلال ہوگا اگر چاہیا کرنا محنا ہے ۔ ہے دوست نیس ہے کمر چونک ذرئے کئے ہوئے جاتور کوشر بیت نے زعہ وقر ارتیس دیا اس لئے وہ عضو صلال ہوگا جو ذرئے کے بعد جان تکلنے سے پہلے کا مند ایا جائے گا۔ (مرب باقی در الحقاد در الحقاد در الحقاد در الحقاد کا حدیث نم رہ کے ذبل ہیں جو سئلہ بیان ہوا ہے کہاں اس کھنٹن ہوئی۔

۱۹۱ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهي رسول الله صلي الله عليه وصلم من التحريش بين البهائمي (رواه الترمدي)

تر جمہ: - هغرسته این عباس دخی الله عبن فریائے بین کروسول الله صلی الله عَلیه وسلم نے جانوروں میں اثرائی کرائے ہے تا فرمایا ہے۔ (ترزی وابوداؤر)

ف: - مرخ یزی اور بنیم یوزی اور میند حلالانای طرح سی اور به نورکو لزانا سب اس ممانعت میں داخل ہے اور سب ترام ہے کیونکہ اس میں خواہ تو اوان کو تکلیف ویٹا ہے اور اس کے تھم میں ہے گاڑی ہائوں کا میلوں کو بھاٹا کہ دو بھی بانپ جاتے ہیں اور بعن اوقات مواریوں کے بھی چوٹ مگ جاتی ہے اور نفاخر مقاب نے سوا اس میں کوئی مسلمت نیس اور کھڑ دوڑ وغیرہ جب کمان میں جوانہ ہوات سے ستنی ہے کہ اس کی سٹائی ہیں مسبب ہے۔

١٦ هـ وعن وبعدس محايد قال قال رسوال الله صلى الله عليه وسلم
 لا تسبوة الديك قاله بوقط قاصلون روياه بوعازي

تر چھیر: – حضرت زیر ہی خالد رضی ایند مندے روایت ہے کدارش افر ویا جناب رسول الندسٹی القد ملید وسم نے کہ مرزع کو برا ند کیو کیونک پیضلہ وہ تماز نے لئے جگانا ہے۔

مّی : سمّے حدیث نمبر ۲۱ ونمبر ۲۷ ہے معلوم : ولائکہ یمن نفرت عام ہے تمام http://ahleswnwahlibisahy:dom/okhttpe//dimuska.coordpress.com/ فیر موذی جانوروں کو اور تمام حالات کو۔ ایس مجموعہ احادیث سے انا بہت ہوا کہ جانوروں کا ایک تل بیکی ہے کہ ان کو براند کہا جائے اب فضیہ ہے کہ جانور سے تجوز کر کے اس کے پالے والے تی کو گالیاں دیتے جی جیسا کہ بیوں کو گئیتہ جیس کہ تیر سے پیچنے والے کی بول بتو بیش اور زیادہ حرام ہے۔ و تحصیص عبر انسودی لحدیث لعم اللّٰہ العقرید،

١٣ ـ و حس ابن حياس رضى الله سنهما قال جي رسول الله صلى
 الله عليه و سلم عن قتل اربع من الدواب النملة و النحلة و الهدهد و الصور\_
 (رواه ابر ماؤد و الدارمي)

تر جمد: - معنرت این عباس رشی الله مند سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے جار جانوروں کے قبل سے منع قرمایا خوفی الدر شهد کی تعمی اور بدید اور النورا۔ (ابدرالاردردردی)

ف: - چارکا ذکرمٹال کے طور پر ہے مطلب یہ ہے کہ جس کا شاقہ کھنا محقصوہ ہے اور ندوہ موذی ہے اس کا لئر کھنا محقصوہ ہے اور ندوہ موذی ہے اس کا لئل کرنا جان کا خواہ تو المقف کرنا ہے معدیث قبر ایک فرق بیل میں مدیث تیس وافعل ہے جو بعض سنگ داون کی عادت ہے کہ ہاتھ میں بنذوق لئے جاتے ہیں بندوق خان کرنا ہے کوئی جاتے ہیں بندوق ہے گئے ہاتے ہیں بندوق خان کرنا ہے کوئی خواہ دوہ ہی بدوق خان کرنا ہے کوئی خواہ دوہ ہی بدوق خان ہے کہنا ہوا اور خان مدین ہادا۔

کلیے کر حارانام زئین پر منا دیا ان کا تو تعیل ، خاک میں ہم کو لمادیا

بام تھے بھی ہیں ہیں ہلاتے ہوئے جارہے میں کوئی کٹا ، بلی سامنے پڑ گیا اور والدہ اس کے ایک رسید کر دی اور دو فریب ٹائمیں کا ٹھی کرکے رو گیا تھی ۔

## بتری زآ دمظومان که بنگام دها کردن امیابت از درخق بهراستقبال می آید<sup>(1)</sup>

4 . وعن عبد الرحم بن عثمان رضي الله عنه الاطبيبا سأل لتبلى صلى الله عليه وسلم وسلم عن ضغة ح يحعلها في دواه منهاه النبي صلى للله عليه و سلم عن قديها رواه الواداؤد وفي رواية للنسائي عي ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً لانقتلوا الصفادح فان تعيقهن سيبح .

ترجمہ: -حضرت عبد الرحمن بن عثان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک طعیب نے تغیر معلی اللہ علیہ وسلم سے میٹنڈک کے بارے میں سوال کیا کہ اس کو مار کر دوامیں شامل کرلوں؟ سونچی معلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قل کوشاع قربایا ، اور نسائی کی روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے مرفوعاً روایت ہے کہ میٹنڈکوں کوئل مت کرو کیونکہ ان کی آ واز شیع ہے۔

ق. - اس ممانعت کی وجہ بھی وی ہے جوحدیث نبر 9 و بُبر ۱۳ بھی گذری
ہاورضائی کی روایت میں جو تفست فروتی ہے وہ سنتل وجہ بیں ہے بلکہ وجہ فہ گورو کا
صفیمہ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جانور بھی مثل دوسرے جانور وں کے ڈاکر ہے تو اس کے
مقی میں ذکر الجی کا فوڑ ویٹا ہے اور کوئی مصنحت وضرورت ہے ٹیس جس کے لئے اس کو
شوارا کیا جائے اور دوائی مغرورت کا اعتبار اس لئے ٹیس کہ تداوی یا گحرام (حرام کے
قداید ووائر تا) جائز نیس جیسا کہ جمہور کا خد بہ ہے یا اگر اجازت ہے تو جو درجہ
ضرورت کا اس اجازت کے لئے شرط ہے بینی اس کا شدید ہوڈ اور وہری وہ اکا نافع نے
جونا میشر طامینڈک کو استثمال کرتے ہیں نہ یائی جاتی ہوگی جیسا مثا فرین کا فوتی ہے
ہونا میشر طامینڈک کو استثمال کرتے ہیں نہ یائی جاتی ہوگی جیسا مثا فرین کا فوتی ہے
ہونا میشر طامینڈک کو استثمال کرتے ہیں نہ یائی جوگی جیسا مثا فرین کا فوتی ہے

<sup>(1) -</sup> مظلوم کی آنا ہے ذروہ کیا تکہ جب وہ دعا کرتا ہے قو عدا کی طرف ہے تیو لیت اس کے اعتقیا ٹیا کو '' تی ہے ہیں ۔

د ١ . وعس مسعد بن مالك رضى الله عبد ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعس مسعد بن مالك رضى الله عبد والد عليه وسلم قال الاهامة و الاعدوى وألا طيرة والد تكن الطيرة في شتى ففى المنار والقرس والمرأة رواه ابو داؤد قال في المرقاة والمعنى ال فرض وجودها يكون مى هذه الثلاثة ويؤيد ه ماورد في الصحيح بلفظ ان كان الشوم في شتى فقى قلدار والسرأة والفرس والمقصود منه نفى صحة التطير على وحه السبالغة.

ف: ﴿ رَجِهِ مِن اللهِ بِالفَرْضِ لَكِينَ فِي وَجِهِ عَاشِيهِ عَلَوْمَ مِن مِوَا وَ السِيمِ مِنْ وَا ہے جوامنل صدیت کی تشریح میں ذکر کی ہے جس کا یکی عاصل ہے اور اس کے آخیر جس ہے کہ مقعود اس سے بیشونی کے وجود کی بطر مق میالد فلی کرنا ہے۔

ف: - اس حدیث سے ٹابت ہوا کہ لینے جا نوروں کی نسبت جومطلقا مثل الو و قیرہ کے بیا خاص حافق بین مثل محوز ہے و غیرو کے متعلق عوام کا اعتقادان کے شخوں ہونے کا ہے بھی خلا ہے تو حیوانات کے تقوق بین سے ایک بیام بھی ہوا کہ ان کومنوی تسمیح اوراس کا حق ضائع کرنے سے اس کے و مرے محل حقوق بھی ضائع ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہے قدری کے سیب ان کے کھلانے بلانے بیس کونا تی و بے پروائی کی جاتی ہے۔

۱۹ م. وعين انسس رضيي الله عنه قال ان كان النبي صلى الله عليه و سلم ليخالطنا حتى يقول لاخ لي صغير يا ابا عمير ما فعل النغير و كان له نغير يلعب به عمام منفق عابه قال في المرفات و في الحديث ابا حة تعب

الصبي بالطيور آذا لم يعذبه\_

ترجمہ: -حضرت الس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ وہ فرمائے ایل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہے تطفی ہے رہا کرتے ہتے پیمال تک کہ میرے ایک چھوٹے بھائی ہے فرمائے کراے الاقمیر تمہارے لائی کا کیا ہوا اور اس کے پیش ایک لال تھا جس ہے وہ کھیا اکرتا تھا اور وہ مرکمیا تھا۔ (بناری مستم)

ن: -معلوم ہوا کہ بچ کو کھیلتے کے لئے پر ندود بنا درست ہے جب کراس کو بچے تکلیف ندوے ، بیشرط کہ جب اس کو تکلیف ندوے اس کی دلیل عدیدے آئندہ تھی ہے اوراس کے موااور بھی عام حدیثیں تیں جن میں جائدار کوایڈ اودینے کی ممافعت آئی ہے۔

الله عليه وصليم الداهي رضى الله عنه عال بين نحى عند النبى صلى الله عنه عال بين نحى عند النبى صلى الله عليه وصليم الداهي وحل عليه كساء وفي بده شتى فد التف عليه فقال بدارسول الله مبررت بنفيضة شخر مسمعت فيها اصوات فراخ طائر فداعد نهى فوضعتهان في كسائي فجاء ت امهن فاستدارت على واسى فكشفت لها عنهى فوقعت عليهن فلمفتهن بكسائي فهن او لاء معى قال ضحون فوضعتها وابت احين الا تزومهن فقال رسول الله المحبون لرحم ضاعون فوضعتها والتها مواندي بعشى بالحق لله ارحم عماده من أم الاهراج به رحم عاده من أم الاهراج به رحم على حتى تضعهان من حيث احدادي والدهن معهى فرحع بهن حتى تضعهان من حيث احدادي والدهن معهى فرحع بهن حتى تضعهان من حيث احدادي والدهن معهى فرحع بهن دونود)

قر ہمیں۔ جھنرت عامر رامی ہیٹاں ہے اور بیت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اند سعی اللہ علیہ وسلم کی خدست میں حاضر ہے کہ: عیا تک ایک فیض آیہ جس یو ایک کملی تک اور اس کے باتھ میں کوئی چیز تھی جس کو اس نے لیسٹ، تھا تھا اس نے بدیارسول اعضا تک ورختوں نے بیک جسند میں گذرا تھا ہی نے وہاں کسی پرند سے نہیج ساکی آورش نے اس نے اس بچاں کو الیا اور ان کواچی کملی میں رکھالیا بھر ان کی ماں تنی اور میر سے مربہ پر بچا۔ کو نے گئی ہیں پیپ لیان کے سر سے ان بچوں کو کھول ویا وہ ڈن پر آر پڑی ہیں ہے ان سب کو کملی میں پیپ لیانور وہ سب میر سے پاس ہیں آپ بھٹا نے فر مایان کور کہ وہ ۔ رادی کا بیان ہے کہ بین نے ان سب کور کو دیا اوران کی ہیں نے ان کا ساتھ نہ جھوڑا، بیس رمول امتدعلی الفد خلے وہ کم ہے فر بایا کیا تم لوگ ان بچوں کی ماں کی محبت سے جوال کو بچوں کے ساتھ ہے تجب کرتے ہوتم ہے اس فرات کی جس نے بچھ کوٹی دے کر بھیجا ہے وہ تھی میں تو ٹی اپنے بندوں براس سے بھی ذیاوہ رہم ہے جس قدر یہ بچوں کی ماں اپنے نبواں پر بچر آپ بھٹا نے تعلم دیا کہ ان کو دائیں کے جااد ، جب ان سے مایا وہاں تی رکھ آ ، ماں بھی ان کے ساتھ رہی جنانچ وہ تحقی ان کو دائی کی جگہ پر بہتجا نے کے لئے واپس جا کہا۔ (ابورانو)

ن : - ایک روایت میں ہے کہ ایک ایسے اللہ وقع پر آپ نے ڈانٹے کے نیچ میں قرویا المسن فسط عداد یو لدھا " لیٹی الل کی مال کوئی ہے وکھ والے اللہ کے بچے اس کو وائی دیے دو امید والیت صدیت قبر ۵۸ تیں آریش ہے۔

ف: - س سے معنوہ ہوا کو کئی جانور کو بلاشرورت وکھ ویٹا کا ٹل زیراور

منوع ہے اور صدیت ہیں ہی حرکا میں اور ہے کہ ان کو ایش لے ہا کرر کوا سے لٹا م

امر کا وجو ہے ہے بیٹر طیکہ کوئی دیٹل اس کے خان ف کی نہ ہواور یہ سٹیس ہے اور اکثر وہ

پر نہ ہے جو چرو ہیں رکھے جاتے ہیں چونکہ وہ انسل قطرت سے بھی متوحش ہوتے ہیں اور

پالنے کے بعد بھی متوحش رہتے ہیں اس تو میش کے سب بند کرنے سے ضرور دروہ ک

ہوتے ہیں ای طرح جب بھین میں ان کو تفال کر لائے ہیں جیسے طوعے کے بچوں کو

بھرت کرنے کی عاوت ہے ہی اور ان کے مال باب بھی درو مند ہوتے ہیں اس کے

بھرت کوئر نے کی عاوت ہے ہی اور ان ان کے مال باپ بھی درو مند ہوتے ہیں اس کے

لیم نے بھرا ہو کہ کی میں اور کا زانے کی مما نست نہ کور سے علامہ شامی نے نقل ان باہے ہی کہ کور سے علامہ شامی نے نقل مرابع ہوئے کا ایکھ و رہی لیکن ان کو خرا با ہے کہ کور ان ہے کا میں ہوئے رہی لیکن ان کو کور ان ہوئے کا ایکھ و رہی لیکن ان کو کور ان ہوئے کا ایکھ و رہی لیکن ان کور ان ہوئے کا ایکھ و رہی لیکن ان کو کور ان ہوئے کا ایکھ و رہی لیکن ان کو

http://ahlesunnahlibeattyr.domiookhttpo//olmusba.scordpress.com/

کھائے چینے کو دیتارہے واور اکنیہ اٹھی ہے کہ کیلی کو پنجرے کے اندر محبوس کر ایا اور اس کو کھلاتا بلاتا بھی رہ جب بھی جائز تبییں اور غالباً جس کی القضی ( پنجرے ہیں بند کرنے ) کی کرانت اس لئے ہے کہ وہ قیداور تعذیب ہواز جس اور دوسرے طریعے ہوسلنے کے ایسے تیس اور اس سے تعلیق ہوگئے جس کے جواز وعدم جواز جس واور اس جس تھرت ہے کہ بالنے کے جس طریق میں جانور کو گھے وہی اور پریٹائی جواس طریق سے بالا درسے نہیں۔۔

لیں پر ندوغیر و میں انتہے تو ماتوس ہو جائے ہیں جیسے کبوتر اور تیتر 'ورم ٹی ' ن کا بإلا وَ كَيْجِيرَ مِعْ فَيْنِ وَرَافِقِ ، وَمُ فَيْنَ أَمِو بِينَّ لِينَ أَرُانَ وَآزَادِي مُسَمَّمَ مَأَهُو مات جيسر مرکاري مخ تب خانه من ۾ وميد ن او ہے ڪاچال ڪيڪير وار جا نا ہے ور کھائے پینے کا بورا انگلام ۲۰۱ ہے قوائل صورت میں بھی جرج ٹیس اور آئر پنجرو و فیرو میں ان کو مقید کیا جائے جیسے عام عادت ہے قریدہ رست نہیں اور لال یانہ جو اوپر ذرکور ہے یا تو حلفورصلی انڈ علیہ وسم کو یہ نقے کے وقت اصلاح فیش دو ٹی اور یا انہوں نے جَهِرِ ﴾ مِن بَدِيالِيا : وكا : ب اليه جا أو ركا جُهِر اللهِ يا دُمنا درمت ثبينٌ تُوها فه وينياً كا لبحي انتقام ر<u>يخي</u>تو اكراس كالنقام بحي ندر <u>يُحيت</u>و اوويال بون پُساور كراس ُودهو پ د ہارش ہے ہمی شافعائے تو تین و ہال ہیں ، شیر وغیرہ کو کت تعریبی رکھنا بھی ایسا ہی ہے۔ ١٨٨. وعنز يعني بن مرة الثقفي وضي الله عنه قال ثلثة اشياء وابتها مس رمسول الله صلمي الله عليه ومسم بينا نحل بسير معه ادحرزنا بنعير يممنني علنه فلما راه ليمير جرجر فوضع جرانه فوقف عبيه الببي صلي الله حبليته والمسلم فقال اين صناحب هذا ليعير فلحاءه فقال لعيمه فقال بالرابهية لك يسارم وال الله وانه لاهل بيت مالهم معيشة غيره قال اما اذا دكرت هذا من امره فاقه شكي كثرة العمل وفية العلف فاحسنوا البه الحديث ـ

دور میں شرح انستہ)۔ تر چھر: —حضرت یعلی بن مروثقف رضی انڈروند سے روابیت ہے کہیں نے آئن واقع قیب وسول الشعلی الله علیہ وسلم سے دیکھے (ان بھی سے ایک ہیں ہے) ہم

آپ گا کہ ہمراہ ملے جارہ ہے کہ اچا کک حارا گذرا کیا وقت پر ہوا جس پر (آپ

پاٹی کے لئے ) آپ کئی کی جاتی گی ، جب اوقت نے آپ گا کو دیکھا قر بلانے لگا

اورا چی گرون کا اگلا حصہ جھکا لیا (پیشکل ہے بیاز متدی کی ) آپ گا اس کے پاس

کھڑے ہوگئے اور فر ما پاکراس اوقت کا ما لک کیاں ہے؟ وہ حاضر ہوا ، آپ گا نے

فرما پاکہ میرے پاتھائی کو کی ڈال اس نے عرض کیا کہ یہ دسول التدائیں ، بلکہ ہم سے

قرما پاکہ میرے پاتھائی کو کی ڈال اس نے عرض کیا کہ یہ دسول التدائیں ، بلکہ ہم سے

زریع معیشت ٹیس آپ گا لائے فرمانی سے گرائی کا پیشمہ ہے جو تو نے ڈرکر کیا تو (ہم اس کو لیے نہیں ، لیکن ) سے موالی کے دیکھائی کی جو تو نے ڈرکر کیا تو (ہم اس کو لیے نہیں ، لیکن ) سے موالی کا دور نوراک کم و بینے کی شکارت کی ہے موالی کے ماتھا بھائی اور نوراک کم و بینے کی شکارت کی ہے موالی کے ماتھا بھائی اور نوراک کم و بینے کی شکارت کی ہے موالی کے ماتھا بھائی اور نوراک کم و بینے کی شکارت کی ہے موالی کے ماتھا بھائی اور نوراک کم و بینے کی شکارت کی ہے موالی کے ماتھا بھائی اور نوراک کم و بینے کی شکارت کی ہے موالی کے ماتھا بھائی اور نوراک کم و بینے کی شکارت کی ہے موالی کے ماتھا بھائی اور نوراک کم و بینے کی شکارت کی ہے موالی کی ہے کہ اس کے ماتھا بھائی اور نوراک کم و بینے کی شکارت کی ہے موالی کے ماتھا ہو بھائی اور نوراک کمی و بینے کی شکارت کی ہے موالی کے ماتھا ہو بھائی اور نوراک کمی و بینے کی شکارت کی ہو بھائی کا کہ کرد

۱۹ م وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علله وسيم عفر لامرأة مومسة مرت بكتب على رأس ركى بلهث كا ديفتيه التعلطش فترعت حقها فاوثقته يخمار ها فترعت له من الساء فغفر لها بقلك فيل الدلغا في البهائم احرا قال في كل دات كبد رطبة اجر ربيعن عليه إ

ترجمہ: - حفرت ابو ہریا معلائے روایت ہے کہ رول انڈ بھڑنے فرویا کہ ایک بدچلن مورت کی منفرت ہوگئی جس کا گذر ایک کتے ہے ہوا تھا ہوائی کو یں کارے زیان افکائے ہوئے تھا ہیاں کی جیسے مرئے کو ہور ہا تھا ہی اس نے (رقم کھاکر) اپنا موز وا تا را اوراس کو اپنے وویٹ نے بائد ھا وراس کے لئے پائی فکا لا (اور پالیا) مواسب ہے اس کی منفرت ہوئی موش کیا جی کہ کیا جانوروں وکھلانے پالا نے عمل مجی ہمارے لئے اجرے آجہ ہے نے فرایا جرجانور کی خدمت میں اجرے۔

(بغاری وسلم)

ف: -جن جانوروں کا تق واجب ہے بیسے سائب وغیرہ وواس سے خارج بیں محر تر سانا ان کو درست نیس اور اس سے کوئی تخص کتے پالنے پر استدلال نہ کرے پانٹا اور چیز ہے اور عاجت کے وقت اس کی مداد اور چیز ہے اور و کیمنے اس کتے ہے اس نے کوئی کام ٹیس لیا توجو جانور کا م دیستے جی ان کا تو ، ورزیا وہ فتی ہوگا۔

٣٠ وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنه قالا قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم عذبت الرأة في هرة المسكتها حتى ماقت من الجوع فلم تكن تطعمها والا ترسلها فتأكل من خشاش الارض (مندر عليه)

ترجمہ: - حضرت این عمرینی اللہ فنہا داہو ہر یہ وظافہ سے روایت ہے کہ رمول اللہ اللہ اللہ نے مایا کہا یک ٹورٹ کو ایک کی کے سب عذاب ہوا تھا کہ اس نے اس کو پکڑر کو تھا بہال تک کہ وہ نبوک سے مرکّی سونہ تو اس کو پکو کھانے کو دیتی تھی اور شداس کو چھوڑتی تھی کہ حشرات الارض مینی زمین کے کیڑے کموڑوں سے اپنی غذا حاصل کرتی ۔

ف : -روالخاری ہے کہ جو کی ایذا بیٹھائے اس کو خرب شدید نہ بیٹھائی جائے بکداس کو تیز مجری ہے واخ کر والیس الوگ جانوروں کو سانے کی بچھ پرواہ ہی خیں کرتے اور نسائی کی روایت ہیں ہیہ کہ حضور ملی اللہ ملید و سلم نے قربایا کہ ہیں نے دوز رخ ہیں ایک مورت کو دیکھا جس کوایک بلی کے معاملہ میں اس طب عقراب ہور ہاتھا کہ وہ الی اس کونو چی تھی جب کہ وہ حورت سامنے آئی تھی اور جب وہ پہٹ کرتی تھی تو وہ الی اس کے سریکنا کونو چی تھی۔ (باب العلم والکوف)

۲۱ وعن ابني حرى حايم بن سليم رضى الله عنه في حديث طويل قال قلت يارسول الله صلى الله عنيه و سلم اعهد اللي قال صلى الله عليه و سلم اعهد اللي قال صلى الله عليه و سسم لا تسبس احداً قال فما سست معده حراً و لا عبدا و لا بعيراً و لا شاه د المديث (رواه لو دؤد)

تر جمعہ: - : فِي جرى جاہر بن سيم ہے ایک حدیث عوبل میں روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ چکی وسیت فرما کی حضورصلی مقد عنیہ وسم نے قرم یا کہ کسی کو برواست محرنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے جد کسی کو برائیس کیا ندآ زاد کو نہ غلام کو نہ اورٹ کو نہ کبر کن کو یہ الحدیث یہ ( اور زور )

ف : - بر کینج میں کالیوں وینااور تنحوں کہنا سب دوفش ہوگیا ، حدیث نمبر ۱۹۴ ۱۵ میں تفصیل مانا دخلہ: ویا

۲ ه. وعن اس عماس وصلى الله عنهما الدوجلاً لعن طريح عند المبنى صلى الله عليه وسلم فقال لانلعتوا الريخ فانها مامورة وانه من لعن شيف ليس لنه باهل رجعت اللعنة عليه درواه الترمذي وقال هذا حديث

عربب ۔

نز جمید: -حضرت این مهاس دخی اندُخنها سے دوایت ہے کہ ایک مخص نے بی سنی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں ہوا کواحنت کی آپ بڑھا نے فر مایا کمہ ہوا کواحنت مت کرد کیونکہ دونو ما مور ہے بعنی خدا کے تھم ہے آئی ہے اور جوخص ایک شکی پرلعنت کر ہے جواس کی اہل نہ ہوتو و ولعنت ای مجھس برلونتی ہے ۔ (زندی)

ف : – اس چیز کے عموم میں جانور بھی وافق میں انبذا ما فوروں پر بھی دنت /http://ahleswywahlibushy:domookhttpd/njmusbswwordpress.com

ور مستند کنان به

٣٣ . وعن ابني هريبرة رضى لله عنه قال كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يكون العرس في الخيل والشكان أن يكون العرس في رحله اليسمني بياض وفي يده اليسرى وفي يده اليسني ورجله اليسرى ورواه مسلم قبال في المعات يمكن أن يكون قد حرب دنث الجنس فلم يكن فيه محابة.

تر جمیہ: -حعرت ابو ہریرہ تعقدے دوایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی۔ وسلم محوز وں جس شکال کو بہند نہ فرمائے تھے اوروہ میہ ہے کہ اس کے دائے پاؤں اور یا ئیں ہاتھ جس یا دائے ہاتھ اور ہائی پاؤں عمل مفیدی ہو (مسلم) کمعات جس ہے کہ ممکن ہے کہ تجربہ سے اس جس عملہ نجابت <sup>(۱)</sup> نہ ہوتی ہو (اور اس ممکن کی تعمین وقوع <sup>(۱)</sup> سے ہوگئ ہوکہ صدیم فول جس محسب کافی کی تقریباً آئی ہے۔

لأب وعن ابن عباس وضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعن الخيل في الشفر (رواه الارمذي والوداؤد) والشفرة الحمرة الحافية .

ترجمہ: -حضرت این عیاس دخی الله عز سے دوایت ہے کہ دمول الله ملی الله علیہ دکتم ہے قرمایا: گھوڑ دندا بھی مہار کی سرخ دنگ بھی ہیں ہے۔ (ترفدی) ف : - برکت کا جوت تواشیا وجی ہے گرتوست کا تیس۔

۲۰ وعن عليه بين عبيد السلمي رضي الله عنه إن شمع رسو ل
 الله صلى الله عليه وسلم يقول لانقصوا نواصي البحيل ولا معارفها ولا

<sup>(1)</sup> تجابت <sup>أع</sup>ل كا إ**جا** اوج.

<sup>(</sup>r) – معظیہ بیرہے کہ پرمرف ممکن قاتین بکہ واقع ہی بچی ہے ۔ بھی بیربیعثین ہوگی مرف اخال ہ امکان ای شدم بادر الحل ای امید کی شئین ہونے کیا ہ صدیثیں جی جن عمی توست کی ٹنی آئی ہے ، ہم ہوست کی جدما ادر کی حدمثمل ندھی جب ایک بنی ہے وہ مرئ بھی ہوگی ۔ ۱۲۔ مذر

اذنابها فان اذنا بها مذابها ومعارفها دفائها ونواصيها معقود فيها انخبر

(رواية موجود)

تر جمیہ - معزت متبہ بن مبد کمی ہے ہے دوایت ہے کہ انہوں نے رسوں امتدحسی اللہ علیہ وسلم کوفریائے ہوئے سنا کر محوز وں کی پیٹنا ٹی کے ہال اور اول اور ام مت کانا کرو کہ دمتوان کی مورمجل ہیں اوران کی ایال گری کا مرمان ہے اور ہیٹائی کے بالوں میں خیر متعلق ہے۔ (ا) داؤد)

٣٦\_ وعنن ابني وهنب المحشمني رضي الله عنه قال قال رسول البكه صبلي الله عليه واسلم : ارتبطوا الحيل و استحوا بتواصيها و اعجازها قال اكفالها وفلدوها ولا تغلدوها الاوتارل ورواء برداؤه والساني

تر جمیہ: - هغرت ابود برب همی پیشانہ ہے روایت ہے کہ رمول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا تھوڑ ہے اپنے ہاں بائدھا کر دائی میں ان کی لقدر کا اظہار ہے اور نیز اس شفقت ہے اس میں راحت ونٹاط کا اگر پیرا ہوتا ہے اور قر مایا کہ ان کے مگھے میں ينه قالا كروتانت مت ما ندها كرويه (۱۶ ۱۶ دونياتي)

ف : - ان دونوں عد چوں ہے صاف مطوم جوا کہ جانور کو ما حت پہنچانا حاسمتے اور اس کی راحت کے کی کے اسباب سے بیٹا جا ہے ایس اس کو اور بہتہ وعلق بت بيني فاكس قدر زموم يعني برابوكا متانت بالدهن كي ممانعت كي وجداً كنده الحركي .

٣٧ . وعلن حايلز رضلي اللُّه عله قال دمع النبي صلى الله عليه واسلم يوم الدبح كبشين افرنيي املحين موحوثين الحموث ر

ورواه تحمد والواداؤد والبي ماحه والفارمين تر جمیہ: - حضرت جا برہ بلات ہے روا بیت ہے کہ ٹی صلی اللہ علیہ بھلم نے قر ہا گ کے دن درد نے ذیجے کئے جوئیٹلوں وائے تھے اور دور سنٹے تھے اور تھی تھے۔

( احمد لادرانج والأولاد مانان بليه وادكي )

ف: - این مدیث یت معلوم بواکیکی معتمت ب بر تو یکو پرهما کرنا جائز

## ہے۔ در منذر وروالحاری میں اس کی تصری ہے۔

ف : - الماريدية بعديدُ بالكرمعنوم جوكين ا

(1) جائی ہے بیچے و بازینے کی اجازت نہیں کدوہ نبود بھی پریشان ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث نمبر کا لیے فرلی میں اس کی تفسیس نیڈر کیا ہے اوران کے باب باپ بھی مے بیٹان دو نے میں جس کی بنا میران حدیث میں میتھم قربالیا کر بچھاں کو وائیس کر رہ و بیٹ اس سے جائے مطاع ہوا کہاں کیا اعازے نمیس ۔

الم) جا اور و آن ہے جا انام برخمیں آسرید و و و آن میں جو اس میں و دہ گ ویز علی آئے جیسے فنسوں پائسرم یو تی http://ahleswywahlibushy:doubdokhttpo//duprushsa.wordpress.com/ چھوڑ نایا بھڑوں کا چھیتہ جب کردوسری تھ بیر بھی محکن ہوجانا تا یا کیے پائی بھی کی زندہ جانور کا روشن نکا لئے کے لئے ڈال ریتا جیسا حدیب لوگ بٹل نے میں''طبی جو ہر'' معنقہ مولوی محمد صطفیٰ صاحب میں اس کی کافی بحث ہے اور اس رسالہ میں تھ اوی بالحرام (۲۸) کی بھی خوب بحث کی ہے۔

اور فقہا منے جو ملائ کی مسلمت ہوائ گانے کی اجازت دی ہے ( کافی روافقار ) و دمتعید ہے تل کے ساتھ ، جنی داخ کا تخل جو واس کی اجازت ہے اور دلیل اس کے جواز کی خود حضور اکر مسلمی اللہ علیہ وسلم کا سعد بن معاذ ہیں کے زخم پر داخ ویتا ہے اس طرح اگر موذی جاتور کے دفع کی کوئی سبل متہ ہوتو آگ کی تا بیر کی اجازت ہے جسے تنیم کی مدافعت (وشمن کے دفاع ) کے لئے ہندوت سے کام لیزا کدہ وجمی احراق یعنی جلاتا ہے اس جلانے کا جواز در مختار مع روافقار شی موجود ہے۔

79 عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعاً لعن الله الخمر وشاربها و سائيها و بالتعما ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها و حاملها والسحمولة الهدرووا الولدة

تر جمد: - حفزت ابن محروف سے روایت ہے کے رسول الد صلی الله علیہ وسلم فر بایا کہ اللہ تعالی کی است ہوشراب براور اس کے پینے والے براورا سکے بلاتے والے براوراس کے بیچنے والے براور خرید نے والے براوراس کے منامے والے براور اس کے بنوانے والے براوراس کے سے جانے والے براوراس بہی جس کے پاس لائی جاسکے راوراور)

فی: - یا تا مام ب جانور کے پلانے کو بھی اس سے معلوم ہوا کہ جانور کو کو گی حرام چرکھلا تا بیا تا جائز تیں جیسے بعض لوگ قوت کے لئے وائی تبائی چزیں مرغ وغیرہ کو کھلا کر پھراس کوؤن کر کے فود کھاتے ہیں الارمخارا الشرخ ہے " و حسسہ م الانتخاع بھا بعنی بالنصر و لو لسقی دواب او انطین او نظر للتلھی او فی

<sup>(1) - 2</sup>ام کے مانیوں اگرنا۔

دواء الح "فيل متن كى روايت قو مطلق برمرف بعض مثر كم كاتول شاقى في اللك كيا كيا المستحد المراق المراق كيا كيا ك ب كه "فوفاد الدابة الله المنصور الإماس مه ولو نفل الله الدابة يكره "مُرمشن كو رقيع مولى بهال الرئيس جيز كوكيس ركمى بوادر جانور كهاف محماس كوروكنا واجب شيس ندر كرقصودًا من كم كلافي كا اجتمام ب

٣٠ و عن سهل بن المعنطنية رضى الله عنه قال مر رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال انفوا الله عى هذه
 البهائم المعجمة قاركبوها صالحة وانركوها صالحة \_ (رواد نو دنود)

تر جمہ: - تعرف سهل بن عنظلیه گرائے ہیں کدمول افتر ملی اللہ اللہ وکم کا ایک اوت ہوگا۔ تعرف سهل بن عنظلیه گرائے ہیں کہ مول افتر ملی اللہ اللہ اللہ اوت ہرگذر ہوا جس کی کرفر ہا گا ان ہوئی جد ہاں چاہ ہے ہیں اس کی بیرحالت و کی کرفر ہا گا ان ہے قربان چاہوک ہیا سی کا خیال دکھو) اللہ سے ڈروائیڈا مناسب طریقہ ہران کو چھوڈ دو (یعنی تھے ہے پہلے) سواری فتم کردو۔ (بیروازد) اورمناسب طریقہ ہران کو چھوڈ دو (یعنی تھے ہے پہلے) سواری فتم کردو۔ (بیروازد) فی سے درمناسب طریقہ ہران کو چھوڈ دو (یعنی تھے ہے پہلے) سواری فتم کردو۔ (بیروازد) فی سے بہلے کے سائد کر بیروازد)

ے بہ ب مرحب ہیں اور اسے میں این وہ بھی میں اور اور اور ان کے کھائے ہے کا عالا اور قامر میں افرام می خود تن ان مے حقوق کا خیال کرو اور ان کے کھائے ہے کا ومیان کرتے ، ہا کروان میں چلنے کی طافت ہوتو استعال کرو راستعال کرتے کرتے ان کاست بی ست نکال دو بلکہ حکتے ہے پہلے پہلے بن انہیں چھوڑ وو۔

٣١ وعن ابن عباس رضى الله عنه اله دفع مع النبي صلى الله عليه و سلم يوراه و زحراً شديداً عليه و سلم يوراه و زحراً شديداً و ضرياً اللابل فاشار يسوطه اليهم و قال يا ايها الناس عليكم بالسكينة فان البر نبس بالابضاع ـ (رواه البحاري)

تر جمد: - معزت عبداللہ بن عباس وخی اللہ تنہا اللہ تنہا تر جمد: - معزت عبداللہ بن عباس وخی دن ( تج کے موقد پر ) رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چک رہا تھ کہ آپ ﷺ نے چیچے سے اوٹوں کے بارینے اور کتی ہے ہا کتنے کی آواز نی البندا آپ ﷺ نے ( پیچے مزکر ) http://ahlesunnyahlibushy:dominookbttpo//dimusshsa.com/ لوگوں کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کرئے ہوئے فرمایا کرائے لوگو! اطبیقان سے کام لوکیونکہ (سوادی کا) دوڑا ٹائیکنیس ہے۔ (ہناری)

ف : -معلوم ہوا کہ جانور وں کو بلاضرورے ووڑ اٹا اور خواوٹوا و بلاضرورے ایک دوسرے ہے آگے نگلنے کی کوشش کرکے جانور کو پریشان کرتا ( جیسا کہ تا تکہ والے اور تل گاڑی والے کیا کرتے ہیں) منع اور تا درست ہے۔

۳۲ و عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في يعض اسفاره فارسل رسول الله صلى الله عليه و سلم رسولا لاتبقين في رقبة يغير فلادة من و تر الاقطعت.

(روادائیجاری ومسلم)

تر جمہ : - معترت ابویشیر انساری ﷺ فرمائے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اندمسی انشطیہ وسلم کے ساتھ تھا اس سفر میں ایک بیدوا قد پیش کی کہ دسول انڈمسلی انشطیہ دسلم نے ( فاظروالوں میں آواز دینے کے لئے ایک قاصد بھیجا ) کرکمی اونٹ کے کیلے میں تا انت بندھا ہوانہ چھوڑا جائے ۔ ( عاری شلم )

ف: - چرکد تانت مخت موتا ہے او رہدا وقات کھال کاٹ کر ای کے کوشت میں گرائی کے اس کا کہا ہے ۔ بعض دوایات میں ہے کہ تختر ت کھنا کے اس کے اس کا کہا ہے اس کی اس کے اس کا کہا ہے گئی یار سالی اللہ علیہ وسلم ) بری ہے ۔ (اووائد)

اس سے ریمی معلوم ہوا کہ تھی جانور کوائی طرح کس کر بائد صنا کہ جس سے ایستے بیلتے اس کا گلا تھنے درست نہیں ۔

۳۳ ، و عس انس رضی الله عنه فال انی رسول الله صنی الله عنیه و و سند مشتر عنیق فنجاه یفتشه و پیمرج منه السوس (درواه او داؤه) و ترجمه: - معترت الس که فرناتے ہیں کہ رسول اللّصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت بیں پرانی محبوری لا لگ تمیں تو آپ اللہ ان بی سے دیکود کی کرکیزے تا لئے محکے ۔ (ایودادوشریف)

ف: -معلوم ہوا کہ اگر کی بھل میں کیڑے یہ جا کی تو ان کوصاف کرکے بھل کھانا جاہتے ، کیڑے کھانا ورست تیں ہے ، ہندوستان میں جو بیروان ہے کہ گوار کو بھٹوں میت کھاجاتے ہیں ، درست کیں ہے۔

٣٤ وعن ابني هريرة رضى الله عنه قال بينما رجل بسوق بقرة اذا عيني فراكبها فقالت انا لم تحلق لهذا انما خلفنا لحرالة الارص فقال الشامل سينجان الله بفرة تكلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فاني أومن به انا و ابو يكر وحمر وما هما نم. (روه السماري ومسلم) والحديث طويل.

ترجمہ: - حضرت ابو بریر انظافر ماتے ہیں کہ ایک فض شل ہا کہ کو بجارہا تھا جنے چئے وہ فض تھک کی تو اس شل پر موارہ و کیا اس شل نے کہا کہ ہم اس لئے پیدا نہیں کے گئے ( کہ ہم پر مواری کی جائے ) ہم تو صرف زیمن کی بھتی کے لئے پیدا کئے سے ہیں، یہ باہر ود کی کر لوگوں نے ( تجب ہے ) کہا کہ بحان اللہ تلی بھی ( آ دمیوں ک طرح) بولٹا ہے میں کر رمول اللہ ملی اللہ علیہ وحلم نے قر مایا کہ براتو اس پر ایمان ہے اور ابو بھر وقر کا بھی ( کہ اللہ کو سب کھی تھ در موجا نوروں کو بھی زبان وے مکنا ہے ) اور جس وقت آپ بھی نے فر مایا اس وقت ابو بکر معظما ور عمر مطاب ہاں موجود کی شہ جھے ( اس سے معلوم ہوا کہ آپ بھی کوان ووٹوں حضرات سے بہت زیادہ تعلق تھا اور ان ووٹوں کے ایمان کو آپ بھی ابت ای زیادہ قائن اگر تھے تھے )۔ ( بعادی اسلم)

ف : - ای حدیث مبارک ہے معلوم ہوا کہ اللہ نے جس مبا او رکوجس منتصد کے لئے بہنیا اس کوامی جس استعمال کر تا ہائے لہٰذا اگر کوئی بکری پر سوار ہونے سکھے تو ہے۔ فض غاندا ور بے جا ہوگا۔

٣٥. وعنن ام كرز رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى -

الله عليه ومثلم يقول افروا الطير على مكناتها\_ (رواه ابر داؤد)

تر جمد: - معزت ام ترز رض الله عنها روایت فرماتی بین که بین نے رسول الله صلی الله علیه دسلم سے سنا ہے کہ آپ ﷺ فرمار ہے تھے کہ پر عادل کوان کے محولسلوں میں رہنے دو۔ (ابوداؤر)

ف: -معلوم ہوا کہ پرندوں کو گونسلوں سے اوران کے دہنے کی جگہوں سے ہانا اوراز انا درست کی جگہوں سے ہونا اوراز انا درست کیں ہے اس ہے عرب کے اس تعلق کی معلوم ہونی ہے جوز مانہ جالمیت میں (املام ہے پہلے) کیا کرتے ہے کہ جب کسی کام کو جانا ہونا فال لینے کے لئے جانور کو گھو نسلے نے از اورجا تھا اگر جانو رسید کی طرف آتا تو اس کو جد قال سمجھا قال سمجھا تھا اور اگر وہ جانور ہا کی خرف کو از تا تو اس کو جد قال سمجھا تھا اور کام ہے دک جانے تا تھا رسول ایڈ مسلی انڈ نسیہ وسلم نے اس شرکیہ حرکت کی عمالات فرائی۔

٣٦٨ وعن عدد الله بال عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كفي بالمراء المأ انا يضيع من يقوات وفي وواية كفي بالرجل الما ال يجلس عمن يملك فوته روز المملد)

تر جمیہ: - حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنم اللہ علی کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسم نے فرمانا کر نسان کے کنٹیکار ہوئے کے لئے لیک کافی ہے کہ بس کیا خوراک اس کے ذریہ بواس کوخہ کئے کرد ہے لیعنی اس کی خوراک ردک لیوے جس ہے اس کی قوت وطاقت ماجان ہی جائی ارہے را (رداد سلم)

ف المستود مرکی روایت میں ہے کہ انسان کے کنرکار ہوئے کے لئے مجی کا فی ہے کہ جزچیز اس کی ملک میں ہوائی کی خوراک روک ناہ ہے اسطنب میہ ہے کہ ہر شان امیں ساری خوبیاں ہوں گھر اس میں میہ برائی ہو کہ جن کی خوراک اس کے قسہ ہو مثال شام ، نیوی مجانور واولہ دقو اس کے گنزگا راور دائن گرفت ہوئے کیلئے میں کا فی ہے کہ ان کی خوراک روک لیوے جیسا کہ لی والی عورت اس دید ہے ووزئے میں واش کروی گی كداش كوبا تده كريكم كانت بيخ كوندويا جمل سے اس بين زبان كى جان جائى رہى۔ ۲۷ ـ وعسل اسل رضى الله عنده قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامل مسلم بغرس عرضاً أو يقرع زرعاً عبا كل منه انسان او طيرا و بهيمة الا كانت نه صدفة ـ (رو والسحارى وسلم)

تر جمد: -حضرت انس عظافر مائے میں کردسول انڈسلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کر جانچی مسلمان کوئی ہود انگائے ایکیتی وقعے چھڑکوئی انسان یا پرند ویا چو پاییاس جمل ہے کھالیو ہے وہ تواس کے لئے صدقہ وگار (عاری مسلم)

ف: - اس من جائد جيز ڪ کفلائي پائے کا جرمعلوم ہوااور جب مطلقاً ہم جانور کا کھلانا پلاناصد قد ہے ( ہکساحہ بہت سے معلوم ہور پاہے کہ آئی ہے خبری میں جو کھیت سے جانور اور ہونی پر کھا ہائمی جیس کہ جِنْ پر وغیر و کھا جاتی ہے وہ صدقہ ہے تو جس جاندار کو اس نے بال رکھ دواور اس کی خوراک ایچ ذامہ کررکھی ہوائی کے کھلے نے بلانے جس کی تذریقواب ہوگا۔

٣٨. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عبال الله فاحب الحلق الي الله من احسر الي عباله .

ورواء السهقي في شعب الإنمان ۽

تر جمہ: - معترت وتش ہوتا ہے ہیا ہی روایت ہے کہ دمول الشعلی اللہ علیہ وسلم نے قربال کرنگلول اللہ کا کنیہ ہے سوالقہ کا سب سے زیاد و پیارا و دہے جواس کے کنیہ کے ساتھ اسمان کرے ۔ (میمنی)

ف: - مخلوق میں جاتور بھی آ مگے لہٰذا جانور وں کو آ را م ہے رکھنا اور ان کی خبر وغبرر کھنا ان کو کھلا تا میل تا میں امثر تعالی کے عبوب اور بیار اپنے کا ممل ہوا۔

۹ ۲. وعن التي هريزة وصلى الله علمه قال قال وسول الله صلى الله عليه واسلم قرصت نملة تسامن الإنساء فامر القرية النمل فاحرفت فاواحي اللَّه تعالى الله الاقرصتك تملة احرقت امة من الامم تسبح.

(رواه البحاري و مسلم)

تر جمینا - معزت او ہر روہ عضار وابت فر ماتے ہیں کدر مول الفاصلی الفرطیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جمیوں شرا کیک نی کو ایک خیونی نے کاٹ لیا تو انہوں نے تھم دے کر چونٹیوں کا بھٹ ( بل ) جلواد یا لہٰ والشائق آل نے ان کی طرف و تی بھیجی کدا لیک چیونی کے کاٹ نینے کی مجہ سے تم نے شیخ چڑھنے والی ایک پوری جماعت کوجاز ویا۔

(بخاری مسلم)

ف: - قرآن شریف بھی آیا ہے کہ ہر چیزاللہ کی تبیع پڑھتی ہے (پی اسرائیل)
لبقرائس چیز کی جان لینے میں ایک ہے بھی نقصان ہے کہ اس عالم میں ذکر البی کی کی
ہوجائے کی جیسا کہ اللہ جل شائد نے اس پرایک جی کی گرفت فر انی جس کا اس عدیدے
میں ذکر ہے لبقرا جوجانور موز کی ہویا جوحال جانور ہواور اس کا محوشت کھانے کا اداوہ
ہو (محض تغریج مشعود نہ ہو ) تو اس کے مواکسی جانور کی جان لینا ابتد کی رضا مندی کے
خلاف ہوا اور اگر چہموذ کی اور وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اللہ کی تبیع پڑھتے ہیں
محرا السانوں کی مصحب اور ضرورت سے اللہ تعالی جانور کو کھانے اور موذ کی کو

المد عن ابنى حريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم خال بقضى الله بين حلقه المعنى والانس والبهائم وانه يقيد يومئة للمستماه من القرناء حتى اذا لم بيق تبعة عند واحدة لا عرى خال الله كونوا ترايا فعند ذالك يقول الكفر بالمينني كنت ترايا. وواه الرسريرا الطوى مي نفسيره وترايا فعند ذالك يقول الكفر بالمينني كنت ترايا. وواه المرسرة الميلان الأعلى الشعلية ترايا كراف الله تعالى (قيامت كروز) إنى محلوق (البني) جن وافهان اور يجويان على أيمان أوراس دوز بي مينك والمهان اور يجويان على أوراي وزب مينك والمها على جانوركومينك والله جانورك جانورك بانوركا والميال كك كرجب كى جانوركا والميال كك كرجب كى جانوركا والميال كل كرجب كى جانوركا والميال الكل كرجب كى جانوركا والميال كل كرجب كى جانوركا والميال الكل كرجب كى جانوركا والميال الميال الميال كل كرجب كى جانوركا والميال الميال الميال كل كرجب كى جانوركا والميال الميال المي

دوسرے جانورے کوئی مطالبدندرے کا انشاقیائی ان کو بھم دے کا کہ سب ٹی ہو جا ڈاس وقت بیا (منظرد کیوکر) کافر کیے گا کہ کاش بھی سٹی بی ہوجاتا ( تو جانوروں کی طرح جمیشے کے خواب سے نگا جاتا ۔ (تنبیراین بربر)

ف: -اس حدیث معلوم ہوا کہ جانور پرظلم کر تاس قدر خت بات ہے کہ اثر اس پر دوسرا جانور بھی ظلم کر ہے جو کہ شرعاً ملکف نیس قیامت بیں اُس کا بدلہ بھی لیا جائے گا تو اگر آ دی ظلم کرے گا جو کہ شرعاً ملکف ہے اس سے کیؤگر بدلہ شائیا جا دے گا؟ آخری گزارش

یکل چاہیں حدیثیں ہیں جن سے جانور کے پالے اور استم ل کرنے کے ادکام معنوم ہو گئے گئی گئی ہے۔ ادکام معنوم ہو گئے گئل کرنے والول کے لئے بھی بہت میں اور جن کو گئل شاکر تا ہوان کیلئے دفتر کے دفتر کیمی ٹاکافی میں متمام مسمانوں سے درخواست ہے کہ اس رسالہ کوخود برخیس اور دوسروں تک پینچا کمیں۔

وحاعمينا الاالبلاع.

විශයට ජාත්ප වනක්ෂය

# حقوق حيوا نات دمتعلقات آل

تمار کے لئے جانور یالنا

سوال (۳۲۹) سانسول کے رحمہ الله اس بارے بی کدا گرکوئی دد مختی مرخ کی یا بحرے کی از اَن کراوی اور پھر جب اُن بی سے کی ایک نے بازی جیت ٹی اور یازی شراجتی ہوئی مرغ کو یا بحرے کو دوسرے کسی کے ہاتھ نے و سے تو اب اس دوسرے کے ہاتھ بی سے کسی کو اس کا فریدنا جا تز ہے یا ناجا نز؟ فرض کر و کدا س نے اس بکرے کوتھا ہے کہ ہاتھ فروفت کر ویا تو اب اس تھا ہے یا ہی سے گوشت اس کا فرید کرکے کھانا جا تز ہے یا نہیں؟ جواب معمل تحریفر ماکس سے فیائ

الجواب: -بازی بدناتهار بادورجو بانورتهاری ماصل بواجوده حرام به اندوره امرام به اندوره حرام ب شاس کافت کرنا بائز منداس کا گوشت دیجا بائز مندخرید تا بائز مندکها تا بائز مندال الله تعالی وان تستند مدورا بالازلام بر بیشاه عبدالقادر صاحب مشرد اوی وحدالفرز جد شرفر استرافر استران ا

''اور بیک بانٹا کرویا نسدہ ال کراور یا نٹا کرنایانسوں سے بیکا قرون کا ایک۔ جو افغ کرتر دید کرانک جو تو رد کی تھی نے قرید اور فائ کیا اور دی یا نے بھے کی پر کھا آرجہ نسی پر بائد کم زیادہ کوئی تنافی دیجہ و نظے نظاتِ ہوائیف کے نام پر جو یہ نساہ یا ہے۔ وی مصداس کو ملایا خالی نکل کیا یہ اعتراط ہوئی تما محرم ہے بیچی اس بین دخش ہے۔ موجی افتران دا

و هکذافی بعض کنفاسیر ، و الله اعلم، ۳۵/وی المجرنه ۱۳۰۰ها (ایرون ۱۳۶ م۱۵) (ایداوالفودی ۱۳۵ ما ۱۳۷۰) چاتورکی پیشاب گاه میں باتھے ڈائی کر دودھ وصنا سواں (۲۳۰) کی فرد نے ہیں ملے ددین اس سند میں کر آس بینس کو کید مرجا تا ہے اس کو گلدی گوڑتے ہیں لیعنی اسطے پاؤں بائد حکر فرج میں مع اس کی وم کے باتھ ڈالنے ہیں : درآ ہسندآ ہسنداس کی ہینے پر ہاتھ مارتے ہیں بعد ؛ ہاتھ کو پاک کر کے وہ احالا کئے ہیں اس طریقہ سے جو دوو = حاصل کرتے ہیں اس دورہ کا کھاڑ شرعاً جائز ے بائیس؟

الجواب: - چونکه کوئی وجه و درهد کی ترمت کی نیمی اس کے و درهد کا تعالا حال ال مبائز ہے۔ (۱) واللہ اعلم ، (ایدار مج ۱۶ مین ۱۳۰۱) (ایدار الفتادی ن ۴ میں ۲۶۳۳) حالتو رکوخصی کرنا

سوال (۱۳۳۱) نعمی مانا بکروں کا جائز ہے یا ناجا نز ہے ، پر تقدیم ناج نز ہوئے کے قریائی کی تکر جائز ہے؟

الجواب: – فی الا در السسمنار اول فصل البیع من کتاب الکراهیة و حساز حصساء البهائم ، روایت نذکوروسے معلوم ہوا کرٹھی بڑتا بکرول کاجا تزہے ، والشّاعلم ۲۳۰ فی المجسند ۱۳۳۱ھ ۔ (اوروائن ۱۳۰۶)

کھٹل کو مارنے کے لئے جاریا کی میں گرم پائی ڈالنا سوال (۳۳۳) میار پائی میں کھٹل وضع ہونے کواگر جاریائی میں گرم پائی ڈالے تو کیا ہے؟

الجواب: - في رد المختار كيفية القتال من كتاب الجهاد نحت قاول الفر السختار وحرفهم مابعيه لكن جواز التحريق والتعريق مقيد كما في الشراح السيم بسما إذا لم يتمكنوا من الطفر بهم بدود، ذلك بالإمشقة عطيمة فإن تمكنو إفلا يجوول

اس ہے معلوم ہوا کہ اگر تکمنطوں کے دفع کا ادر کو فَی آسان کر یقتہ نہ ہوت و \_\_\_\_\_

(1) اورياهل بحق با كزيم جيرا كرنس كرناسعية سساعة للساب بانزيه، واعتريهان بحي وادويه

هخفا مال استاد السلام مدطله ١٢٠

تو محرم كرم يان ذالتالن پر درست بيدورندمنور ميسية ارچب سنة ۴۲۳ ارد

(الدادى: ئالى: (الدادانى: ئالى: (۱۹۲۱)

# زنده كيترون كوآگ بين جلانا ياكسي جا توركو كھلانا

سوال (۱۳۳۳) برائے آختہ آسب کرم زندہ رادر آئی دور کنانیدہ از دورہ پوسے سوفتگی آل کرم اسپ آختہ کی شودیا کرم زندہ را می خور اندکہ اسپ شود شرارے مکند یا پرائے کی نظردہ اسٹے کرم زندہ را برائے اسپ یا دیگر جانوری خورانند، در پی نقل تھم شریعت میست ایں ہرمورشیا در ہی جا درائج است؟

الحجواب: -عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النار لا يعذب بها الا الله رواه البحاري وعن عبد الرحمي سعد الله عن البه رضى الله عنهما في حديث طويل قال ورأى رسبون الله صلى الله عليه وسنم قرية نمل قد حرفنا هاقال من حرف هذه ففلنا نحن قال انه لا يتبغى ان يعذب بالبار الا رب البار ، رواه ، بو داؤد ومشكوة باب قتل هل الردة والبغاة مالمساد .

#### ازی حدیث مسقلاد شد که کرم زنده دراور آنش دو د کرون حرام است.

وعس من عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قبال لاتشخية واشيئا فيه الروح فرضا رواه مسلم مشكوة باب العبيد والتقديم فال أسروى هذا النهى تشجريم وفي الدر المحتار احكام الحمر من كتباب الاشرية وحرم الاشعاع بها ولو لسقى هواب في رد المختار هوليم ولسقى الدواب قال بعض المشاتح لو قاد الدابة الى الحمر لاياس به ولو نقل الى المدابة يكره راه .

ازین روایات معلوم می شود که کرم زند و جانورخور انیدن باین طور که کرم را چین جانو ربرا داشود جا کزنبیت که جم در زیانعذ بب اوست بلاضرورت به لانبه يسكن نواد الداية اليها كما في الاصطباد و الذي فيه المرورة الانتفاع فشانه انحاذ الرواح خرضاً لانها لاتقدر ان تحرز نفسها ، ويتمثّل كي محرماست بحرسة دابرتيط . (ادادالتادي، عجرم ٢٩١٠ (١٩٢٠) (ترادق ٢٠٠)

موذی کتے کو ہلاک کر نااوراس کے صان کا تنم

سوال ( ۳۳۴ ) ہارے مطلے عمل ایک شخص کا کتا ہے ،اس کے سب ہے ۔ سخت تکلیف ہے برتن وغیم و فراب کرجا تا ہے اور رات کے وقت بھی ہرکی کورتی کرتا ۔ ہے تواس کو کچلہ وے کر مارڈ الناجائز ہے؟ مالک کتے کا بکتے بند ویست نہیں کرتا۔

الجواب: - اس کابلاک کرنا تو جا زمعلوم موتائ مگران کے دام یا لک کوریتا موں مے خوام کی بہانہ ہے ۲۷ رمضان سز ۱۳۳۳ ہے۔ ( تروانیا بس ۸۷۰)

وواکی غرض سے جانورکو مار نا

سوال ( ۳۳۵ ) طلاء کے نسخ ش جو کچھ ہے و پھوے دبیر بہوئی دفیرہ مار کر ڈالی جاتی ہے مرض کے لئے ان چیزوں کی جان کھونا جائز ہے یانہیں؟ یا کوئی خنص اپنی کمری (لیخی فروشت ) کے لئے حلا تیار کرے اور ان چیزوں کو ڈالے تو ان کا بار نا درست ہے یانہیں؟

الجواب: - چونکہ شرع علی بیرضرورتیں معتبر ہے اس لئے جائز ہوگا ہاں۔ انگیف زائداز ضرورت دے کر ارتاج ترفیق ۔

٨ وي الحيسة ١٩٠٥ و (دراوج ١٨٠ مع ١١ عد) (در اوالفاوي عدم ١٨٠٠)

جا نورول کا کا تجی باؤس میں واخل کر ت

سوال (۲۲۶) نیزام کائی بادس ہے جانور قرید نا ادراس کی قریا کی کرنا اور جانوروں کا کا تھی ہا کس جمیع جائز ہے وشیس؟

الجواب - مي البدر المسحمار والاعلموا (اي افل الحرب)على

اسو النشا و اسر زوها بدراهم ملكوها اور حمله كافئ إن منائب بين مستولين ك، لهم استيلا وتملكات وه جانور لمك سركار كي جوجائه كا البذائج كه وقت اس كوخريدنا جائز ب اور جب بديج ميم سه ملك شي واهل جوكيا تو قرياني بحي اس كي درست ب البنة عرفاً جنامي كاموجب بإس لئ بلاضرورت جدام بالخفوص متقدا ك لئه زيا نيس اوركافي باؤس بي جانوركوداهل كرنا.

اس شن تغییل یہ ہے کہ اگر کوئی جانور کھیت میں خود کھی گیا ہے اس جانور کا داخل کرنا تو بالکل جائز نہیں کے کہ لیتا یا لینے داخل کرنا تو بالکل جائز نہیں کے کہ لیتا یا لینے میں اما اس کرنا گفتم ہے اور اگر کس نے تصدا جانور کو کھیت وغیرہ میں داخل کر دیا ہے اس پر بینز را تلاف منان ہے اس مقدار تک کا تحق بالاس میں یا و لیے تی اس ہے وصول کیا ہے تو جائز ہے اور اس ہے ذائد بطور جر مانہ کے تا جائز ہے کے تک کہ یہ تحزیر یا کمال ہے اور حضرے کرنا کہ کہ مشمور ہے۔

كسا صرحوا في الدر المختار أخر باب حناية البهيمة ادخل غنساً او ثورا او فرسا او حمارا في زرع او كرم ان سائقا ضمن ماائلف والالا وقبل يضمن وقبال الشامي مرجحة للقول الثاني اقول ويظهر ارجحية هذا الشون للموافقته لما مر اول الباب من انه يضمن مااحدثته الدابة مطلقاً اذا ادخلها في ملك غيره بلااذنه لتعديه واما لو لم يدخلها ضفى المهداية ونو ارسل بهيمة فافسلات ررعا على فورها ضمن المرسل وان مالت يميناً او شمالا وقه طريق آخر لايضمن ثما مرد

(الدادا المتاوي ع) العمل: ٣١٣ ) 6 ترم رية ٣٢٣ العد ( الوادات ادا من ٤٠٠١ )

موذی جانوروں کو مجبوری کے دفت آگ میں جلاتا

سوال (۳۳۷) جنگل کا ایک جانور رفام سیاے دو کھیت کو نقصان بہت پیچاتی ہے اور ان کی قد پیرسوائے زیمن کو اسٹ کے اور نیمی ہو مکتی قوان کو آگ

دے کر ہارد ہاجادے وقیس ا

الجواب: - آگرووکسی اور طریق سے وقع شدہوتو چرجبوری کوآگ ویا جائز ہے اور آگر کسی اور طریق سے جلاک ہوجاو سے وجاں سے اور میسروقع ہوجاو سے تب جلانا جائز تیس مارچ الا ترسیم میں (محدوالیوس ۲۰) (الدواقعادی جام میں ۲۰۱۵)

# حکیم الامت حضرت تھا نوی ً اور حقوق العباد کی اوا ٹیگی

رتیب محرّم جنا**ب محرا قبال قریش م**یا حب

> ناشر ادارهاسلامیات گراچی به اور

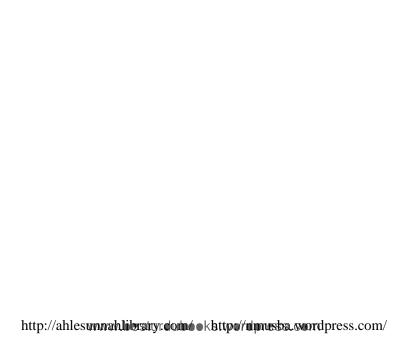

#### بالمديحاندونقاتي

# حضرت تحکیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوی قدس سرہ کی اوا نیگی حقوق العباد ہے متعلق چند قابل تقلید واقعات آن کی رہالدا شرف الارشاد فی مقرق الدارز برتر تیب ہے زیرانفر مشمون میں یہ دَمایا آلیا ہے کہ فودھنزے رہما اللہ کا س پر مُتنامی تقاور نہ ہے۔ تو براوں جوں ماکٹر تو بہ مُنتری شوند تو براوں جوں ماکٹر تو بہ مُنتری شوند

بنده محمدا قبار اقريكا غادم بكنس صيانة المسلمين بارون أبور

حضرت تکییم الامت دحمدالله کا آخری عمل "اما نتول کی سیر دگی" عارف بالله حضرت خواجه عزیز کچن صاحب مجذوب قدس سرو تحریر قرمات مین "محصر کی نمازیک بعد جناب مولانا تغییر علی صاحب مبتم بدرسه و عافقاه و برادر زاده دھرت اقد س کو یاد فرمایہ مولانا شہر علی صدب دھرت اقد می کے لئے دوا کیں لینے سہار نیور جانا معلوم ہوگا تو اسہار نیور جانا معلوم ہوگا تو اسہار نیور جانا معلوم ہوگا تو شہار نیور جانا معلوم ہوگا تو شہار نیور جانا معلوم ہوگا تو شہار نیور جانا معلوم ہوگا تو شہر تھر ایک انجھن سے بچائے سے اس طرح عرض کر دیا ، جب کی مرتب یاد فر مایا تو معلولا نا شیر علی صاحب کی الجید صاحب نے بیرائی صاحب کہا کہ حضرت کو اس بار بار در یا فقت کرنے سے الجھن ہور ہی ہوگی دوسوچے ہوں کے کہ بھی بار با ہول وہ آتے در یا فقت کرنے سے الجھن ہور ہی ہوگی دوسوچے ہوں کے کہ بھی بار با ہول وہ آتے کیوں تیس جان ہو گا تری کے کہ بھی بار با ہول وہ آتے اطلاع کی کہ دوا آتے کا میں الم بار نیور کے جیس اورافشا والشروات کی گاڑی ساحب نے اطلاع کی کہ دوا آپ کی دوا کی لینے سہار نیور کے جیس اورافشا والشروات کی گاڑی سے آجا کی کہ دوا تھا کہ بھی اور مایا کہ تھا تھا ہو کہ بھی ان سے آجا کی کہ دوا تھا کہ بھی اور مایا کہ تجا تھا کہ بھی جی نہ سے آجا کی کہ بھی این کے تھا تو فر مایا کہ تجا دی تھی اور مایا کہ تجا دی تھی اور مایا کہ تجا دی تھی تو فر مایا کہ تجا دی تھی تھی تھی تھی تھی۔ آب کی گا۔

پر مولا: شبیر فی صاحب کی عدم موجود کی پر افسوس فربداس پر بیرانی صاحب نے اصرار فر مایا کہ حاضر بن جی ہے کہ کو سجھا دیا جادے ان کے اصرار بر خاسوشی افتیار فر مائی ، پھر پیرائی صاحب نے این کی البھی ختم کرنے کے لئے مولوی قبیل اجمہ صاحب کو بعد فراز مغرب فر را بلوا کر پھر عرض کیا کہ مولوی قبیل حاضر بیں ان کو سمجن احا جب کو بعد فراز مغرب فر را بلوا کر پھر عرض کیا کہ مولوی قبیل حاضر بیں ان کو سمجن دیا جائے گئے امائنوں کا صند وقی منگوایا بینونکہ اس بیل مدرس کی کوئی امائت تی بی نیمیں اور حضرت والا کے حوال اس قدر دوست اور بجانتے کہ مدرس کی کوئی امائت اس بین شہونے کے ویلے بی مدر وقی طرح سجھانہیں جاسکتا کہ باوجود مدرسہ کی امائت اس بین شہونے کے ویلے بی صند وقی منگوایا بوقی کی این ہوئے کے ویلے بی صند وقی منگولی بی اور حوال کی مائی اس بین شہونے کے ویلے بی صند وقی منگولی بی اور حوال کی مائی اس بین شہونے کی اور خوال کی اور حوال کے موالی اور مولوی کلنے اس وقت بات کوئتم کرنا بی مقدود معلوم ہوتا تھا، چنا تی پر مش کیا کہ مولوی قبیل اور مولوی کلنے کو تھا کہ بیات کوئتم کرنا بی مقدود معلوم ہوتا تھا، چنا تی پر مش کیا

یہ ہاتی می کرگھر کی لاکیاں رونے لگیں ،چھوٹی پیرائی صاحبہ نے عرض کیا کہ و کیکھے لاکیاں رو ہی جیں الیک مایوی کی ہاتی آپ کیوں کر رہے جیں ؟ الی کیا جلدی ے؟ صبح جب رانس کی تکلیف جاتی رہے اس وقت سمجھا و بیجے گا ، فر ایا کر روئے والیاں قربا کی ہیں ہیں ماہوی ہے تھوڑا تل کہدر ہا ہوں حقوق العباد کا معاملہ ہے اور اللہ تعالٰی کا عظم ہے اس کئے سب امائتوں کا سمجھا وینا ضروری ہے ، پھر مغرب کی نماز لینے لینے اوا کرنے کے بعد چھوٹی پیرائی صاحب ہے بیمی ہو چھا کہ میں دونوں کو ماہوار ترج دے چکا ہوں انہوں نے کئی دی ہمیں بہت پھوٹی چکا ہے جادے یا س ترج ہیں ہت کافی موجود ہیں آب دے بیکھ ہیں بے فکرر ہیں۔

پیرافانوں کے امائوں کی مقین نکوا کی ایک بی بی بودہ آنے نکے افرالی بید ان بودہ آنے نکے افرالی بندرہ آئے ہوں کے حرارہ کی بیارہ اس ان اور اس ان اس ان اس ان اور اس ان اس ان اس ان اور اس ان اور اس ان اس

'' پیداحقر افقر اذل ارذل کا م کا است نام کا اشرف تمام ان حضرات کی خدمت میں جن کا کوئی حق میرے ذمہ ہوخواہ ووحق مالی ہوجس کا اختال ضعیف وقلیل ہے بچرا کیک حق کے کہ بعض خطوط میں جواب کے لئے تلت آتے ہیں اور کا تب کا چرا پیت نہیں ہوتا انتظار کے بعد میں ان مکنوں کومصارف لفظ میں صرف کر دیتا ہوں امگر نیت ہے کہ اگر نکٹ والے اس صرف کرنے کو جائز ندر کھیں تو کلٹ جھی سے لیس حاضر کرون گایا اس کے خاوہ کوئی اور حق سربرہ کو کہا اور تا ہوں سائر

عاضر بوں اور ہر حال میں بیشر طاکہ بدق کا صدق میر ہے دل کولگ جادے ، اور نواہ ہو ؛

حق غیر مالی ہو جیسے کمی کو ناحق مجھ کہر لیا ہوخواہ رو ہر دیا ہیں و پشت اور خواہ ابتد آا ہیا ہوا

یو یا انقام میں حد مساوا قاسے تجاوز ہو گیا ہو یا کسی کو ناحق بدنی ایڈ : و پہنچائی ہو( اور ایسے
غیر مالی حقوق کا احمال تو ک اور کیئر ہے ) ان سب اہل حقوق کی خدمت میں وست بہت
قبر مالی حقوق کا احمال تو ک اور تو است کرتا ہے کہ ان حقوق کا خواہ مجھ ہے عوش
مالی بیت اور ساجت ہے اور تو است کرتا ہے کہ ان حقوق کا خواہ مجھ ہے عوش
ہے نیس جشر طبیکہ عدمی کا صدق میر ہے ول کولگ ہو و ہے اور خواہ مسید اللہ ( اللہ کی دشا کی
خاطر ) معاف فرمادین میں دونوں حالتوں میں ان کا شکر گذار ہوں گا کہ جو کوئی سہ
ماریدا صاب ترکی فرمایا اور معافی کی صورت میں وجا بھی کرتا رہوں گا کہ جو ہے ساتھ

بامید متوخداہ ندی ( انٹہ تی آن کی معافی کی امید پر ) بھی اپنے حقوق غیر بائیہ جو کئی کے قدر میوں بلا استثما وسب بومعا ف کرتا دوں ( اور اس تھم کا اعلان اس کے قبل بھی زبانڈ تر میکات بھی کر چھا بول ) اور حقوق بائیہ بھی غیر مستعمع کوا جازت و بنا دول کہ مجھ سے خاص طور پڑ تعتقو کر ہے نشا والند تھا لی کوئی سیل بھی تکال دول کا خودہ معافی خواہ شخیف خواہ مہدت واور کھیا' ۔ (افرف نسونٹی میں ماہی ne.our)

### منوں کے کرانیا کی ادا سکی

 سفرنتم ہوجائے گا' قرماہ نمیں وہاں سفرنترندہ دگا آ سے ایک اورسٹرآ خرمت بھی ہے وہاں کیا انتظام ہوگا؟ میہ عکرسب دنگ رہ شکے اور ہے صدمتا ٹر ہوئے ( میہ ہے احتیاط مفوف خدا اور گرآ خربت ) ۔

( انثرف انقال منديج ا بس ۲ تا۲ بمطبوع يمس صياحة المسلمين لا بودوس العزيزيج: ۳۱۹ بم. ۱۳۱۶)

#### والدمرحوم كے تركدہے ان كے

#### چاروں از واج کی ادا ٹیگی حقوق مہر

مجر بھی چونک رم کا واقع ہوۃ متیتن نہ تھ حضرت والانے احتیاط اس میں بھی کہ جو والد مرحوم کا تر کہ میرے حصد میں آیا ہے اس کے تناسب سے والد صدحب کی چاروں از دان کے ورع دکوم پر کا روبیہ حصد رسد اوا کروں گا چنانچے نمیا ہے اہتمام سے ورتا دکی تحقیق کی جو دور دراز مقابات ، بلکہ و گیر مما لک میں کھیلے ہوئے تھے تقریبا دو سال اس تحقیق میں تحذر کئے ، جوائی فضوط بھیج بھیج تر اصاب وا مزاوسے تنتیش طاات كركر كے جمار مستحقين كے تام اور ية در بافت كئے اور يعض مقامات يراكيك الل ملم كو بھی جھنیں ورٹاء کے لئے بعیجااور بھرازرہ کے فرائنسان کی مصیّنٹی ٹرائی ، یونکہ فرائنس کا بہت طوعل مسئد تھا اور حضرت وارا اپنے کی خاوم ہے بھی اس قتم کا کوئی کام باا اجرت خہیں لیتے لیفرا حصیکشی میں غانیا ہودہ بندو ردیباد رمدت طویں بعرف ہوئی پھرتقسیم بیس بھی بہت طورات کر ٹی بر ٹی رکھونگہ جھن کے حصد میں ایک ایک آٹ بیکسا کہ ایک ایک پایید ننگ آیا تھا اور ایعنی ان میں بہت متمول ( بالدار ) مقصائن کو آیک آپ کی رقم است ہو نے بھی گئٹ میں سے وہ تا تھا کیمن زوغہ او کرناوز دیس تھا ان کو بے لکھ کر کھیں اگراک ہے والنه الآق في أربي في العائب أمرين كُنت منون مون كالينا أبيانهو بالنبايت غونگ ہے قبول کیا ہ رئی جھنوں نے ہو تی ہوئی وقوم لے کر پھر جھنرت وار بھی کی خدمت يْنِ جُيْنَ كُرويَ وَكُنِينَ فَعَرَتِ وَاللَّهِ بِينَ هُمْ فَ ہِنَ مِنْ بِرْ آمَادُ وَشِيحَ كَهُ يَا يَسَبَعَتَن بِرُ فَإِنْ الْمُ میر ہے ذمہ فُظے ( کیونکہ م ساکیہ کا یا ٹی یا تی ہے ارتحا میں این سے منفرت والا کے وَمِهِ بَيْهِ بِرَامِيهِ بَكُورًا مِرْفَقًا هَا ﴾ أنته والمُدَّقِ في أوا أحرون كا وطالب تمرنجرا والمنحل عن شن الله ف بوجائج فقفرت والنائب بعداد مُنْحَى فريايا كدمُونير بيت وشوارام تقاميُّين في ثقافي ئے ایک دینکیری فریانی کہ بلاکسی خاص میاشانی کے سکھروشی نعیاب ہوگئی۔

(اشرف انهوانخ ج ۳ مِن ۴۵۰)

#### مصارف يتيم خانہ ہے نئے تین مکانوں کی رجمٹری

حمزے کے ضیفہ تھیم آوراحمہ صاحب کی ٹیور کی دھیمائید نے مرض الموت میں اسپنے تھیں میکن بغر رہے اس کی باضابطہ اسپنے تھیں میکن بغر رہے تھیں کی باضابطہ رہنے کی اس کی باضابطہ رہنے کی کرے اس کی باضابطہ اس کے اس کی اس کی باضابطہ اس کے اس کو اس کا دو تھا ہا ور شدہ و ٹیجہ جد مسافت اور تھی دفت اعترے کو اس اسر سے آگاہ کر سے جنب معترے کو اس اس سے کا اتھائی جوائی و بار بھی کی معلوم ہوا ہے تھی معلوم ہوا ہے تھی دنیا در تاریخی معلوم ہوا ہے تھی اس کے دعترے نے برت اہتمام سے مردوم کے در تاریخی

نسست بحقیق کی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کو کی وارث نہیں چھوڑا والبت سے سنا کہ ان کے اور کی مزیز تنے جومنقو والحر میں۔ کو کی عزیز تنے جومنقو والحر میں۔

علت تملیک پر جب معترت نے فور قربایا تو وہ ذوقا اس بھی پر پہنچ کہ اگر مرحوم کو جی کئی آئر مصارف فیریں ہا ہو ہے کہ جی سے بدر قم مصارف فیریں ہی در تعقیل ہوا کہ میرے در تا اس نے ان و فیال ہوا کہ میرے در تھے کہ وہ سے بدر قم مصارف فیریں ہی در تعقیل ہوا کہ میرے نام وہیت لکے دیں کہ دو ان ملکا نات کی آ بدنی مصارف فیریں مرف کریں ہے ا حالا کہ اس اسرکی ٹائیویں وہیت ناسر بھی ایک حرف بھی موجود در تعالیک نہوں نے وہ مکان مطبق تمایک کے تعین ہوں ہے نام مانے نہوں نے وہ محاف کی اس کے نام کا نام مانے ناقبا گر معتمون کے تعین میں اس نے نام کی ان محاف کی بات محتم کے نام کی نام مانے کی کا دور تی نے نام کی ن

جب بدولف نامد بغرض دجستری بیش جواتو اس کود کیچ کرسب دجسترا دیز این متاثر جواا در ب حد تصمین کی که اس سے قبل اس تم کا دقف اور ایسا دقف نامہ جو مختفرا تکم واضح اور ہر بیلوں نے تمل ہور بس نے ٹیش دیکھا جاا گئر مفرستا قانون دائن ندیتھے۔

#### أعلاان عام

آپ نے مرف ہے وقف نامہ رجنزی کرادیے اور وارٹ کے حقوق کا ہندو بست کردیے کا بی کنفانہ کی جگہاں امرے متعلق مفعس اعلان رسالہ'' تنویہات وحیت'' کے خیرمہ فامید تقریب بعد کے مضمون رالع جس بھی شائح فر مایا تا ک

الف: مستمع طرح مرحوم ئے مفتو داختیر عزیز کواس بات کالمم ہوجا ہے ۔ یا ب : منگن ہے الن کا کو کی درت در شرقی وارث موجود ہوتو و وہ خبر ہوجائے ۔ غیز رید ک

ج: میرا کوئی دارت را نگر الوقت انگریزی قانون کی بنا میراس کا دعوی نذکر نینصه این منسله مین مزیدا حقیاط دا مقدم به کیا که ا

'' اس وقت نامہ کی رہنر کی عدالت کا نیور کا چوا پید کھیے و بتا ہوں تا کہ حق وار کوجا بہت کے وقت اس کی نقل لیڈ سمل ہو جائے'' ۔ (سیریت اشرف بع من ۱۱۹،۱۱۸)

ہندو بزاز کے زائدر قم کی والیتی

ایک ہندوہزاز کے یہاں ہے کیڑا مرگایا اس نے بل ساتھ جیجا خود صاب نگانے تو چند ہے کم کا تھا حضرت رحمہ اللہ نے وہ رقم اور زائد ہیں گئے دیے اس نے لینے ہے افکار کردیا کہ میرا حساب ٹھیک ہے چھر صاب جانچا تو غلاقا، چر بیجا اس نے بھر لینے ہے افکاد کردیا حضرت رحمہ اللہ نے اس کے بعد چر بیجے اور پرکہلا بھیجا کہ میر ہے حساب میں یہ بھیے زائد ہوتے جی میں والین ٹیس لول گاتم لے تو اپیس دیکھتے ہوتو کس غریب کودید واور لے جائے والے کوفر مادیا کر 'والیس مت لا ڈ''۔

( المرف القائلات ع: المن : ١٣٠٢ بروايت معرت مولا لا متي ممل احرسا حيدها أوى وحرالاً )

ر ملوے کے لاٹین کی واپسی

سندیں ایک اسٹیش برحازی بدلنے کے لئے تقہر تا پڑا ، کی آدی ساتھ تھے

سروی تھی گودام خال تھا اس بھی ہوا ہے بچاؤ ہو مکیا تھا اسٹیش ماسٹر ہے اب زیت نے کر اس بھی قیام کیا اسٹیشن ماسٹر الٹین جلاکرالا یا اور دکھو کی فرمایا:

'' بیائے جائے بید بیوے کی لائنین ہے ریلوے کا جمل ہے ہم سافروں کے لئے نہیں' اور ودنیں کروی اندھیر سے میں گذائر دکیا۔ (انٹرف انقلاسے ایس ۱۳۳۳)

مدرسه کی میزهی کا کرار جمع کرانے کی ہدانت

نیامکان حضرت رحمہ باند کا بین رہا تھا ، جا فظ صاحب جو حضرت رحمہ اللہ کا رکان بھا ہے ۔ مکان بھوارے نئے آگر اور وفت کیا کہ میڑی کی خرورت ہے مدرسد کی میڑی لے ل چارے فر الما کے مکان سے کرایہ سالیا چاہے ، جا فظ صاحب نے مرض کیا کہ مدرسہ کے کام کے لئے بھی تو اور جگہ ہے ایک چیزیں عادیۃ لئے لی جاتی چیں قرمان کے بیان او گوں کا خبر شاہد کیا ہے تی کہ وہ فردیا کریں لیکن جدرسد کی چیزیں وقف جی جس ان کا استعمال ناج کر جات ہوں۔ (اش کے اور کا مہدرس میں ان کا عربی الدمن اور جاتھا ہوں۔ (ان طرح استعمال ناج کر انجمتا ہوں۔ (ان طرح انتہاں کا عربی کا دور کا مہدرس میں اور جات ہوں۔)

تقريظ ندلكھنے كى صورت يىل كتاب واليس كرنے ميں عمل احتياط

غرہ یا کرمیرا اعتمال ہے کہ تقریظ کے لگے جو کتا ہے آئی ہے اگریش اس پر تقریع نیس لکت دول تو دارس کر دین سول کو اس نے مہید ہونا خلام کیا ہو کیونکہ آئیلنے والے کا مقسود تقریفا ہے دیسے دولا عمل ٹیس ہوائو کتا ہے کارکھنا دندہ یاد درست ٹیس ۔

( المعدال برارض ۱۱۲ مغوط بل ۲۹ ماشرت ا وظام تروب بل ۲۹۱)

چی سے اپن گندم بی کا آٹا پسوانے کا تھم

الیک دفعاکا و تعدیت کہ طازم گندم کے گرچگی پر آیا اور جدیق قات کروائیں۔ آئی بغر بایا ' میر کیسے جد ہو گیا'' عرض کیا اس نے گندم رکھ لئے اور آ تا دے دیو افر بایا'' اے واپس کرآ کا مزید جائز ٹریس ) وہ آ تا دوسرے کا ہے اس کا ٹیس واسے حق ٹیس ۔ (اشرف مناال ہے جو ان روائوں) ای کے بارے بیل قود ارشاد قرمایا شام کے دفت اپنے ماہ زم کو گھر ہے۔ کیہوں دیے تھے کہ جلال آباد جا کرمشین میں پیوالا ہے ، وہ خلاف معمول جلدی ہے۔ آج نے کرچلا آباء بیس نے اظہار تعجب کیا کہ جلدی دائیں آگئے اس نے کہا کہ رات بر نے والی تھی اور مجھے دوؤ ھائی میل جل کر دائیں آ ناتھا اس کے مشین والوں نے میری ' رہا یت سے جھوکو نیا ہوا آ ٹا دے دیا داوروس کے بدلے میں نیائی کے چیالور گیہوں رکھ کئے دیش نے کہا کہ رسما ملاق ناج نزیوا الگریز آ ٹا کھایا جائے گا تو سب کومود کا کن دھوگانے واش نے کہا کہ رسما ملاق ناج نزیوا الگریز آ ٹا کھایا جائے گا تو سب کومود کا

اکتاب کی واپسی کے ساتھہ مصارف ڈاک بھی ، برسال فریانا

ندوة العلما وتعنف تآب المام المؤتفين بارية برائة مطاعد كالتنف وتا أن كالسدين وأمر عبر أهل مدام كالتنف وتا المام المؤتفين المام المناف المال والمؤلف المال المائية المعمر الموافق المناف الموافق المناف الموافق المناف الموافق المنافق المنافق

#### ڈاک کھٹول کے معاملہ بیں غایت احتیاط

حضرت تعلیم الامت کا معمول بیرتها کدا گرداک خاندوائے تعلی یا خانے ہے۔ عمر لگا : مجمول جا کمیں تو آپ ٹو را اے حیاک فرہاد ہے تا کہ دوبارہ استعمال میں۔ شآھیس۔

ایک مرتبہ آپ نے مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمد اللہ کو کئی ضروری علا الک تو بھے نے رجنزی کے وہ پینے کا بیرنگ کردیو اور الن دوجیوں کا یو جو کھی کھڑب الیہ پروالنا گوارون فرما یا بلکہ لغاف کے اندرو پینے کے لکٹ رکھ کر قرم فرمایا ''جم نے تعاکم حاصت کے لیے ساز آبکہ جیسر کیورنگ کردیے ہے آب ایک انسان اللہ کیس کا تحت سانس ہے آمر قراول سے نہ لیس ان تمکول کو ہو گئے کر وجیجئے ( یا کہ تصول ہمارے قرمہ جا لاند رہے کا آئر مواک کرنے کو ول وارہ نہ کرے تو آگی جمد میں جو خاص اس فرض کے لئے نہ جیجا جائے جھاکو طلائ کروی درت میں جریز کر چاک کردوں کا ال

(ميرت اثرف ن ابس ۴۲۸ . توريخيم الومت مي ۳۶۳ )

تحتر معكيم عبدالحميديك صاحب تحرير فروت بين

زمان وی جواب سے تفریع ہیں۔ کر بیا پہلائی میں لی تیکٹر میں وقت نفا فدایک آن کا تھا ،

اور پوسٹ کارڈ دو پہنے کا ، جب کی ضرورت کے لئے حضر سے افدی مجد د ملت تھا ٹو کی الدی مر و کھ لئے میا یا تا آئی لئے فرا ہے ہے ہے ہے ہی گئی کرا تدرد یا جا تا تا کہ مکتوب الیہ بہ والب میں باقی بارند پر سے احتر نے ایک مسلامعلوم کر بند کے لئے حضرت علیہ الرحمة کا افاق فیصالور ایک لفاف اپنے بید کا بھی رکھ یا (حجر اب لفاف پیسے کا ہوگئے تھا اور چوک کا ان خاند سے ابھی ہی ہے کہ کوئی تھا اور چوک فراک خاند نے پر دان خاند سے ابھی ہی ہے کے لفاف فی جواری تیس ہوئے تھے لیڈ الیک آند کے فانے پر واک خاند ہوں ہے ہیں گئی جو جھے دان آخی بید کا حرب صب معمول تھا تہ جوان سے بر لی چو جھے دان آخی بید کا حرب ہی تھو اس میں پر بیتان ہوا ابھی ایک پینے کا تک (ربر بیعامت نے ایک پینے کا تک ندر و نے سے جس پر بیتان ہوا ابھی ایک پینے کا تک (ربر بیعامت نے ایک پینے کا کٹ ندر و کیا گئی در میں ایک جیسر کا گئی تھول کیا تھا تو حضر سے نے فووا بینے ہاں سے ایک بیسے کا تک ندر کا کر میر سے ہاں جوان کھی حضرت کو کھا تھا اس پر جس ایک جیسر کا گئی ہیں۔ کا تک در کہا تھا اس پر جس ایک جیسر کا گئی ہیں۔ کا تک در کہا تھا اس پر جس ایک جیسر کا تو آئیک ہیں۔ کا تک جیسر کا تو آئیک ہیں۔ کا تک در کیا تھوں گا تو آئیک ہیں۔ کا تک جیسر کا تو آئیک ہیں۔ کا تک وی تھی جیس کی تھی دیا دوں گا۔

پھرایک مدت تک خط مجینے کا انفاق تیں ہوا ، کافی مدت کے بعد جب جھے ایک مسئلہ کی ضرورت ہوئی اور معفرت کو خط تکھا تو یاد آیا کہ جھے ایک پیسر کا تکٹ بھی جیجا ہے لہٰذا میں نے ایک چیسر کا تحت بھی اس مرتبدر کھ دیا ، اور معذرت بھی تکھندی ساتھ ہی بہ بھی کیا کہ معفرت کی تو ہے (جس کا حوال او ہروے چکا ہواں کے ایک جیسر کا تکٹ تہ اور نے

سے میں بریشان بوا) بھی رکھ دی تا کہ حفرت افی تحریر دیکھ کر بینکٹ لے لیس جواب حسب معمول جویتے دن آیا اس جس سوال کا جواب تو تھا ہی تمر میر انکٹ کا ایک ہیں ہمی والبس فرباديا تفااور پاکھانتي كه" چونگه جھاكويا زنبين اس لئے والمن ہے" مجھے ہواتھ ب ہوا کہ میں حضرت کی تحریر بھی بھیج چکا ہوں ، تگر حضرت لکھتے ج*اں کہ مجھے ب*ادئیں ، اس لئے والیں ہے جب کے حضرت کی تحریر ہی ہیں نے منسلک کر دی تھی ، جس اسی ون دفتر الغرقان حضرت موظانا محد منفورنعمانی زحمدالله مدیر الفرقان کے پاس کیا (اس وفت رسالہ الغرقان مولہ نافعیانی کی اوارت شربے ہل ہے شرقع ہوتا تھا ) جربہتر سے مناظر بھی تھے اور حغرت فعانوی علیہ الرممة کے وکیل مناظر بھی جھے (حضرت علیہ الرحمة نے و مور ک معالمہ میں مولا نا نعمانی کی استوعاء برمولا نانعمانی کو پناد کیل مناظر و بناویا تھا ) نمرض مول یا تعمانی کوهنزت کی تحریراور جواب دکھایا ، مولا ٹائنمانی نے فرمایا کہ جنزت ان جزئيات تک پرچی ٹمل فرما لينے ہيں جبال تک ہم لوگوں کی نظرتیں پیچنق پھی مسئلہ ہے ہے اور حضرت نے بھی یہ متلہ نا لڑا صفائی معامات کتاب بھر لکھا ہے کر تمہارے سامنے اگر کوئی تج رہتمہاری چیش کی جائے تو اس پر اس وقت تک عمل شاکر و جب تک کہ تم کوائن کالکھنایاد نہ آجائے ،لیڈتم نے حضرت کی تحریر خرور جیج وی تحراتے عریبے کے بعد حسنات كواس كالكفية ، وند آيالان ليني والأنساف ، ويايد

الأباية مدخرية والماشم فيسألز بك بحن 10-10 مندوق الماولي عد 10-10 ما با

، بهنه وصیت نا سدے نمبر ۵ میں تحریر فرمانت میں

میرے بعد میرے نام کے نظور خواہ نفائے میں زواں با کا رہ وہ زائی دون یا قیم جوائی و می طور کا منی آرڈ رمینی وصول ناکتے جو دیں و بلکہ ان پر ایفیٹ لکھ کروائیں کروسیتے جاومی وابستدا آرکوئی منی آرڈ رکو پکٹ سے مدرسہ کا معوم ہو قرف اک واسٹ اگر وعدہ کرمین کے مرمل کا عط میکے کرائم دیدمین سے جب آرجس فقدر قرف ن رہے کھائی ہو ڈاک ٹر شدینی امارے رکھوا کرمرمل کے باس میں جمعی کرد ریوفٹ کرنیا جاور س عَطَ كَالْحَصُولِ مِيرِسِهُ اسْ وَلِعَ ہے وَ يَدِيا فِي هِ عَنْ حَمْلُ كَا فَكُونِهُمْ مِي كُوْرِ وَكَا ہِ جَرَ والل ذاك و و كَلَا كُرْمَنَى آرة روصول كرايا جادے اور اگر اس طرح وصول كرنا خواف قواعد ذاك خاند كے بوتو ايترا فرى مِن والي كرديا جائے۔ (اثرف الدوخ ج موس ١٣٠١)

#### كالي نوليس كوزميم كي اجرت الك عطافر مانا

احقر ( حضرت محیم محرصطفی صاحب بجور کار مدامته ) نے دیکھا ہے کہ فوش اولیں سے معفرت والا رحمہ اللہ نے کوئی کا لیا تکھونٹی تو حسب قاعدہ جوغلصیاں کا تب سے ہوئیں ان سے ہوائی اور بعض جگہ ایک دولفظ تعنیف میں ہر ھائے تو ان کی اجرت طبحہ و دی حالا تکہ ہے بہت می ذیراسا کام ہے کہ وئی راوچٹنا بھی کا تب سے اتنا تنہو نے تواصلا بارت ہو۔ ( میاس فعسی سوو)

اپنے عاشق خلیفہ دمر یہ کونقس کی اجرت عطافر مانا

ے رف یانشہ سیدی حضرت ماری محمد شریف صدحب نوال شہر مثان والے فرمائے تھے کہ جھے سے صغرت نے جھے ہم رت نقل کر دائی تواس کی ایر ت وی اورفر مایا کہ اس کے بغیر میں کام ند کراؤں گا۔ ( مہذر امهان یا بوزهبرینہ ۱۹۹۹مریز)

#### گڑیا تو زنے ہر قیمت ارسال فرمانا

حفرت علیم الامت رحمدامند سنے اپنی رہید کو گڑیا سے تھیلتے ویکھا تو خلاف شرح ہونے کی بنا مرخصہ کی حالت بھی اسے تو ڈویا بقیدوا فدخود صفرت کی زبانی شنے ، قربایا کہ آج جو مکان پر گیا تو رشید و ﴿ حضرت رحمدالندگی رہید ﴾ من کی ایک گڑیا ہے سکیل رہی تھی جھے برا معلوم ہوا ، ہیں اس سے لے کر باہر چلا آیا ، اور دیوار پر مار کر تو ڈ وی ، اس کی والدہ کا بیان ہے کہ وہ پرائی تھی ، جھے اس کا طلم ہوا تو تس نے ان کے پاس دو آئے بھیج دیتے اور کو بلا جیجا اگر خلاف شرع شد ہوتا تو گڑیا خرید کر بھیجنا ہوں ، پھر فر مایا کہ ایک ظلاف شرع ہے اس لئے بے تو تہیں ہو سکما اس لئے قیت بھیجنا ہوں ، پھر فر مایا کہ ایک چیزوں کا حیان آو ہے تیس کمر چوں کہ جارا ان پر پھی و وقیس اس لئے میں نے ان پر سے
نا کواری بٹائی ہے کیوں کہ اس صورت میں اگر آئندہ شرع کی بات بھی کروں کا تو قبول
نے کریں گے میں نے ہیے بھیج کر تیلغ بھی کروی اور کام بھی ہوگیا چا تچہ ان او کوں نے ہیے
دالوس کروے اور کہلا بھیجا کہ آپ کو جرطرح کا حق ہے چرفر مایا ہے جو وں کی خطا ہے جو
گڑ بوں کے تھینے ہے شن نیس کرتے واگروہ نیچے سانپ چھوجم کریں قودہ میں کریں گے
النیس ؟ (حس الویاری وہ میں ہری مرحوم)

نواب بہادل پور کے خلعت کی واپسی

غر ما یا کدر یاست بہاول بورتم کے قدر دال ہے اکثر ملا و جائے آئے رہے ہیں ، چھے کو اس متم کا حوق نیس محراثیہ مرتبہ مولوی رہیم بخش مدا سب مدار المہام کے امرارے جانا پراہمودی صاحب الل علم ہے نمایت محبت رکھتے تھے بوی خاطر ہے فیٹن آئے مولوی صاحب نے نواب صاحب سے ملایاء ریاست کا دستورے کہ جب کوئی نواب صاحب سے ملے تو خلعت وروموت میں ہے بھے بھی ڈیڑ ہ سورو نے خلعت کے اوراکیس رو بے دعوت کے دیئے گئے اور موادی صاحب نے مجمع عام میں وسیئے اور بیکھی كهذاكمة كنده شكر للنز انتظام كرويا ب كرجب آب تخريف لاوي بيرويهيدا كري میں نے بایں خیال کہ واپس کرنے میں ریاست کی تو بین ہوگی وہ روپیے لے لیا مکہا گیا گەرسىدىلىھنى يڑے گی میں نے رسید بھی لکھ دی، بعدازاں تنبائی کے وقت ایک صاحب کے ہاتھ جو دہاں سر نئنڈ نٹ پولیس تھے وہ روپیدمولوی صاحب کے پاس بھیجا، نہایت شرمند وہوئے اور لے لینے کے واسطے اصرار کیا مریس نے نہانا فر مایا مجرجناب نے ای وقت کیوں نہ واپس کر دیا تھا میں نے کہا اس کو میں نے ریاست کے لئے یا وٹ تو بین سمجھا ،فرمایا بیتو آپ کی تو بین ہوئی ،اور ہم کسی طرح گوار انٹیس کر سکتے ، میں نے کہا ميري تو ٻين تو جو پکھ ہو ناتھي ہو پکلي درياست کي تو ٻين تو نہ ہوئي اور ميري تو ٻين کيا ہے؟ تو ہیں تو اس کی ہو جوشاندارآ دمی ہواز الہ شان کا نام تو ہیں ہے جب شان ہی نہیں از الہ

سن جیز کا ہوگا؟ اس وقت والهن تیمن کیا ،اب والیس نے بینجے ، بھی اس کوانے واسطے جائز کیمن جمتا ، ریاست کا فزائد میت المال ہے اس بھی سما کیمن کا فق ہے یا قریب کے بلو مکا جو بہاں کے لوگوں کو نفتح کینج سکتے ہیں۔ (کہاں میدائر فرس: ۴۵)

حضرت محيم الامت رحمدالله كونواب ذهاكه في بلايا

ادرسفرخرج کے لئےسور ویے بھیجے

یں نے تیسر سے درجہ میں مغرکیا جب دہاں پہنچا تو صرف ہو ہیں ، دب قریقا او یہ تھے ہاتی دالیمی کے لئے رکھے انواب میا دب نے دالیمی کے لئے قریق ویٹا جا ہا کینگ ان کو چیش شیس آیا کہ کل اتفاق خریق ہوا ہے بس نے مفصل صباب لکھ کر دکھا دیا اور دب کی کی پیتی کہ میں نے تیسر نے درجہ بس کئڑ جھے مغرکا قطع کیا ، نواب صاحب جرت میں تھے چرجب وقمن الیس آچکا تو چرمجی جالیس ہی رو پے قریق ہو کے اور جس رو بے بی سے بھرجب وقمن الیس آچکا تو چرمجی جالیس ہی رو پے قریق ہو کے اور جس رو بے بی سے میں نے والیمی کو نواب میا دب کی الم است مجمالاس لئے جد بھی قریق کرکے این کا اطلاع بڑہ یہ کی ۔ ( کمالات اگر نیس معرہ )

عقرت تنکیم الامت رہمہ اللہ نے ایقیہ رقم کے معجد کے دخوہ کی جگہ ٹین کے سائنان مؤاد ہے تھے۔۔

میاں بیوی کے درمیان انصاف

حضرت علیم الامت رصدالله فر ماتے تھے کہ ذوجیت کے جوحقوق جیں ان بیں قومیت کی وجہ سے کوئی فرق نہیں مثلاً ایک ٹی ٹی جولائق ہواور دوسری شریف ، تو بھی برابری ہوگی حقوق میں جیسا اے کھلائے بلائے ویسائی اسے بھی۔

د حن العویزی: ۳ بس: ۴۹۸) جس وقت نیاعقد ہوا تو فر مایا کہ بیس ایک کی باری میں دوسری کا خیال لا تا بھی خلاف عدل مجھتا ہوں کہ اس ہے اس کی طرف توجہ میں کی ہوگی جس کی باری ہے اور یہ اس کی حق تنفی ہوگی ۔ (اشرف الدواغ ن: ۲ بس. ۲۰۰۰)

ای سلسلہ عن ایک بارقر مایا کہ '' دوجو ہوں کو نیا بنا سلطنت کے چلانے ہے۔ زیادہ مشکل ہے اس کے کہ سلطنت کے انتظام محض ضا بطے ہے ہوتے جی اور میاں زیوی کے معاملہ جی تعلق ول کا بھی جوجاتا ہے اس لئے اس کوسٹیو منا سلطنت کے سنجالنے سے نازک تر اور وشوار ترہے۔(نفش ونا ٹراٹ میں ۱۹۸) اس لئے آ ہیا کے چند واقعات دونوں زیو بیوں کے ماہین ساوات اور عدل کے ذکر کئے جاتے ہیں۔

میشی رونیول کے دونوں از داج میں تقسیم کا واقعہ

حسزت موندنا شیرته معاجب راسد نفدنے تھونگی والول سے فرمایا کے میں آیک و فی ایپ وطن کا تحدود پیشی رو نیاں بطور ہو یا ہے کے حاشر خدمت ہوا دیکھ کرفر ویا کہ ایک جھوٹی ہے آیک بڑی ہے میں اپنی وو او یونیوں میں کیسے تقلیم کرسکنا ہوں؟ ابستہ سے ہو مکنا ہے کہتم خودائیک کیک روش اپنی طرف سے دونوں کو ہدیدہ سے دوکھ کو کھ برابری کی شہاری فرسداری میں ہے ۔ (آفاب ناریجوں ل ہندری وابلار سیارہ تبدیدہ میں اور

#### شال فأنشيم كاواقعه

خود فاقفاہ میں ایک تراز و رکھی رہتی تھی (جس کو حالہ بیزان عمل فرہائے تھے) جو چیزیں آمروں میں جمیعتی او آن تھی او ل کر برابر کر کے تین جاتی ما آمر کیڑا اور تو برابر نصف الصف ہو سکا تو ارد و ورشافیہ خت کرا کر قیت برابر تشمیم مرد کی واکیک دفحہ تھند میں ایک شال آئی تھی واس کے دو تکنزے کرنے جانے واکھر والیوں نے کہ دو تکنزے ہو کرد و تک کے بھی کام کی شدرے کی اور پہندتی تو فروفت کرائے کو بھی پہند نہ کیا ہے یہ بواکہ بازار ہے اس کی قیمت لگواد کی جائے اور ہر لیک کو فشیار ہو کہ نصف قیمت و کے کرلے تھے۔ (افتران افتالہ عدن واس 10)

آ م اورکھی پرابرتول کردونوں گھرون میں بھیجنا

اليد محض حصرت مح اليم مم الدركي بديدين الاسند بونكد حصرت معامد من

زوجین کے درمیان پوراعدل قرائے ہیں حضرت والانے اپنے ملازم ہے تر از وسکائی
اور برخر بایا کہ جوصا حب الانے ہیں وی اصفا نصف کردیں تو مناسب ہے چرفر بایا کہ
اور برخر بایا کہ جوصا حب الانے ہیں وی اصفا نصف کردیں تو مناسب ہے چرفر بایا کہ
ایک کوئی نے اور دوسرے کوئی نیز بھرے ایک مکان پر جائے اور وہاں سے تشیم ہو کیونک ہیں
ایک کوئی نے اور دوسرے کوئی نیر دار تشیم کیا کری تو اس کا یا در کھنا مشکل ہے ، اس لئے
ہیں ہے بھی کوئی اور بھی کوئی نیر دار تشیم کیا کری تو اس کا یا در کھنا مشکل ہے ، اس لئے
سیسے مناسب ایک کوئی نے اور دوسرے کو
منابع الیہ بناؤں ہوگوں نے تکاح کائی کوئی سان مجھ لیا ہے مناسب ایک بی ہے ، کوئک خدات والی کوئی ہو اس نے تکاح اللہ اللہ ہوں کہ کوئک ہو اور دوسرے کو
خداتوائی فریا تے ہیں "ذلک ادنی الا نمو لوا" ہی زیا وہ ہندکو مروح کرتا ہا ہتا ہوں
اور کہتا ہوں کہ نکاح کائی نے کریں جاتی ہی نے اسے رسالہ "المخلوب المسذیدے"
میں کھوادیا ہوں کہ نکاح کائی نے کریں جاتی ہی نے اسے رسالہ "المخلوب المسذیدے"

حضرت بيراني صاحب دحداللدك

كل سهما في كونه صوبا عن الاهلاك

حہت ہے گرنے کے سب سنتوں کی نبیت تو ڑویتا

اليك بار معترت بين حيراتي صفيه مظلبا حيت برس كربيني ال وقت حضرت والا خافقاه ش قبر كي سنتي بين هدر بستهائن دودان من اطلاع مولي معترت والا ني فورا ميت توثر وي اور كمرتش بين حد ب جاكران كي تيادادي قربائي ، جب سب ضروري انتظامات قربا حجهائ وقت والهي تشريف فاكرنماز فجر واكي والي عالت ش ميت توثر ويه شرعاوا جب تقاء كها مي الله المعتناد جاب ادرك الفريصة ويعجب الفطع ندجو ارجاء غريق او حريق في رد السحنار قوله ويحب اي يفتر من ـ ف: - فيلت و لا شبك ان الواقعة الهذكورة نحو الإنجاء العذكور لاشتراك

أيه سيحان الشركيا ادائ حقوق اور حفظ مدود بورشة اع ان خنك تو نماز

تودد کنارا میصهوا قع پروهینه جهوز باخلاف زید بیجهته جوسراسره دو در عیدیت تجاوز ب. (اثرف الواخ ج:۳۰ بی. ۱۱۰)

دونوں از واج محتربات کے تقوق میرادا فرمانا

الی وسیت نمبراا علی تحریر فرماتے ہیں "فدا نوالی کے فعل وکرم ہے اس وقت میرے ذر بالک کمی کا قرض نیم اور حق نوائی کا جو معاملہ فعل اس ناکارہ کے ساتھ ہے اس سے امید ہے کہ افتاء اللہ نوائی آئندہ بھی اس سے محفوظ رہے گا اور اگر ایسا افغانی ہوایا کمی کی انات میرے ہاں ہوئی تو اس کی یا داشت زبائی ہتحریری ما خرکر دی ہائے گی اس کے خمن بیس بیا مرجمی قابل اطلاع ہے کہ مرابلیکا بھی میں اواکر چکا ہوں، مکان سکونہ اور بعض دو مرے اسوال الاکر بیسب میر میں ویدیا واس وقت وہ مکان خالص ان کی ملک ہے وہ اس میں جو جا ہیں تصرف کریں اور ای طرح ایا شاندیت دونوں کو یا دے ہرایک کا قول اس میں انشارہ افتا ہی تعالیم میری مگ ہے۔

(الثرف السوائج بي جوم عادرها)

ووتر بوزہم وزن ہونے کے باوجود کاٹ کرنشیم فرمانا ،

سن المامت معزے مول تا سن اللہ خان صاحب جل آ باوی رصاللہ قرات جی تعارے معزے ہے ومرشد معزے آ باوی رصاللہ کا واقعہ ہے کہ ان کی خدمت ہیں ایک محص دور بوز دایا ، معزے نے فرویا دو کیوں لایا؟ کیا خرورت تھی؟ ایک بن لے آتے ، اس نے کہا کیا جرے دو جو یا بیشیں ہے (اپنی بول میں بول رہاتھ) کیا جرے دو بیویاں نیس جیں؟ بول دولایا ، ایک ، ایک کے لئے ، او دائی ایک کے لئے ، قرانیا فیک ہے ، لیکن اگر ایک کا دون زیادہ جوادرایک کا کم ہوا تو ایک کے پاس نیادہ ہوگا، برابری تو والا کیا اور ایک کے پاس کم وزن والا کیا تو ہے مدل واضاف کے مقلاف ہوگا، برابری تو ہوئی نیس ، اور تھم ہے برد بری کا تکر چونکہ معزے اس معاملہ می معروف وشہور ہے اس لئے وہ گاؤں کا کا شکار کہتا ہے کہ بی تیجے جانوں ہوں ان وونوں تر ہوز وں کو کھوا کر لایا

ہوں یہ تیرا کا ٹا (ٹرازو) رکھا ہوا ہے اس بی تو ل کر دیکھ لے ، اگر تیجے بیتین ٹبیں
حضرت کے ہاں تر از در کھی ہوئی تی ، ہر چیز دونوں کوتو ل تو ل کر دی جایا کرتی تھی ، اگر
کوئی چیز رک سے بہندہ کر آئی ہے تو اسکو بھی کا ٹ کرتشہ خریا تے ہے فر مایائیس تم مسلمان

ہواور جب تم کھر ہے ہو کہ کا نئے میں تو ل کر و کھ لے دونوں کا وزن برابر ہے تو طاہر

ہواور جب تم کھر رہے ہو کہ کا نئے میں تو ل کر و کھ لے دونوں کا وزن برابر ہے تو طاہر

ہیں اور ایک ہو تا وہ میٹھا تو ایک کے بات اور ہے وہ بھی ہوچولوں کہ اگر ایک تو ہو کہ

میں اتو انساف کہاں ہوا؟ ہرا ہری کہاں ہوئی ؟ تو وہ گاؤں دالا کہنے لگا کہ میں ان کے

اندر کھسائیس ، بھے کیا ہے کون سازیا وہ دیٹھا ہے اور کون سائم میٹھا؟ اے تم د کھاو۔

حعزت والدنے قربایان دونوں کو اٹھا کر زاز و کے پاس لے علواس کا شت کا ر نے جب دونوں تر ہوز و پال جا کر رکھ ہے تو حصرت نے چاقو ٹکلا اور دہاں تھے گئے گئے دونوں کا انداز و کرکے دونوں پر تھے واجی گئان لگا یا مثلان لگانے کے بعد چاقو سے اس کو کا بڑان کے دونکوے کئے اس کا ایک گڑا دوسرے کے ساتھ دوسرے کا گڑااس دوسرے کے ساتھ ملا کر تر از و کے پاڑے میں رکھا دونوں پر ابر ہو گئے ، پوجری صاحب دو کم بیٹھا تھایا تریادہ و دا اسے ساتھ ٹی کی اور دہ اسے ساتھ ٹی کمیا ، کا نے میں قول کر برابر ہو کئے بیٹھا در کم شخصے کے اندر بھی و بنوں برابر ہو گئے ، اب تو تھیک ہوا؟ پرد بدری صاحب او لے کر تو ان تربہت تی باریک کاتے ہے ، لیٹن بردی محت مشقت اٹھا تا ہے بردی تکلیف اٹھا تا ہے حضرت دالو نے فر ایا چہ بدری صاحب ایمیاں کی یہ تکلیف کوئی

و یکھا آپ نے آتو کی اور ٹوف وخٹیت کا اگر ''انسا یعنشی اللّٰہ میں عبادہ السلساء ''انسا حرے لئے ہے ''ریخش کی اللّٰہ میں عبادہ العیساء ''عمل کر کے وکھا گئے کہ ٹوف کمے کہتے ہیں؟ خٹیت کے کتے ہیں۔

ة خطاب بيوتغ وأون ما الت<sup>سكيز م</sup>طبور يجل الروز مياني السلمين من ٩٠٠٠)

#### حعنرت مکیم الامت رحمه الله اینے دونوں

#### محمرول كى راحت و نا نيت كا بهت زيده خيال ركھتے

چنا خید دونوں کو بہار یوں کے ملائن کے لئے متعدد ہار براتم کی تکیفیں اور افرا جات پر داشت قربا کر دورد در کے شیروں میں قبودائیے ہمراہ لے مجھے اور بعض دفعہ زن نے شفا خانوں میں تفہرا کران کا ملائ کرایا اورخود یا ہرمیدان میں قیمہ نصب کر کے اس میں قیام فربایا - (شرف الدون کی ۲۰۱۰)

ھنزت تھیم الامت ایک مرتبہ پیرانی صافیہ رسمہ اللہ کو علان کے لئے ہمراہ میرٹھ لئے گئے ہوئے تھے کہا کی عورت نے مفترت تکیم الامت کی ایک مرید نی ہے کہا کہ میرے ہیں دمرشد نے تو بچ ٹی سال ہے اپنی جو می کا مندٹک ٹیس ویکھا، یہ تب رے پیر کیسے میں کہ اپنی بیوی کو ساتھ ساتھ ساتھ کے چرتے میں والی پر اس مرید نی نے اس محورت سے کہا کہ پیرتہ تمہاد ہے پیرے ہرگز نیست نہوں کی ووقو بچائی برس سے خدا کی نافر و فی شن ہتلا ہے کہ بیوی بچ ل سے فقو آل وائیس کرتا شی تو ان میں ہے مرید ہوں گی ۔ (و مقافی ہی العمر)

هنوت تکیم الامت رحمدالله کومتوق العیاد کی ادا نیگی کااس قد را جہام تھا کہ وصد ان سے چند گھنے قبل مقرب کی نماز لینے لینے ادا کرنے کے ابعد چھوٹی پیرائی صاحبہ رحمدالقد سے ابنے چھا کدش دونوں کو، موارشری دے چکا مول؟اس پرانبول نے تملی دگ کرامس مہت کچھال چکا ہے تمار سے پائی شرع بہت کائی موجود ہے آپ دے بچکے ہیں سے قمر رہیں۔(نرترالدوغ میں: ۱)

#### دونور کھروں میں مسادی القیمت تھان عطافر ہانا

انیک صاحب ایک قبال علی کا ہدیو بھی لائے ، اس سے قبل حضرت مکیم الامت وحمداللہ ایک تفال خرید کرووٹوں گھروں بٹی نصف قصف دے بچکے تھے چونک وہ مرافقان آھی فٹا تو اب ایک ایک بورا بورا تھان دونوں گھروں بٹی دیا جاسک تھاوہ تھان والے بھر پھی تھے ،حفرت تھیم الامت رحمہ اللہ نے پہاں تک احقیاط کی کہ وہ دونوں تھان ان کو دکھائے کہ ان دونوں تھانوں شک کوئی کم قیمت توخیس تا کہ اگر کمی تھان کی قیمت کم ہوتو آئی رقم دے کر کی پوری کردی جائے تکروہ دونوں تھان مسادی القیمت نظلے چر بھی حضرت نے احتیاطا دومرے بھر کو بھی دونوں تھان دکھا کر کسل فرمائی۔ (حسن العربی تاہم بھی حضرت نے احتیاطا دومرے بھر کو بھی دونوں تھان دکھا کر کسل فرمائی۔)

#### دونول كمرول من يكسأل خطوط لكين كامعمول

حضرت والاجب سفر جمل محمر كونط تقيمة تو دوتقيمة الل خاندتد يكواورجد بدكوا فيها تي بين واخط تقيم الدر فرما يا آج بزر بر البيسة بين بين واخط تقيم الدر فرما يا آج بزر بر البيسة بين بين واخط تقيم بربر مقام برقتيني الميا تقال بين هي في من من البيسة تقيم بربر مقام برقتيني الوروا في وغيره كومفسل تقلما به كونك البيس كونك البيس كونل بهت تمكين جوزة آيا تها رفت توكل المن البيسة تعلقها كردل الا تحقيل بوئين الورووري كومفسل الدواسط تقيما كردل الا تحقيل بوئين الوروات بي بين المنافق كرديا و بين الوروات بديده في الفاف كار واسط تقيما كرديا و بين الورات بي بين المنافق كرديا و بين المنافق كرديا من بين والمن بين المنافق كار ياده خيال ركمتا بول بيم كمرافق كار يا و حيا وونوس كونط في المنافق بين المنافق ب

## ا ہے متعلقین کوادا یکی تقوق ایعر و کی تعلیم

جس طرح حضرت طلیم الاست قبانوی قدی ساہ خود دانیکی حقوق العباد کا ا

بين به ( مغالات تغمت مما : ۱۵ )

ی طرح فرماتے ہیں'' لوگ اہل وعیال کے حقوق کی بالکل پروا اپنیں کرتے ،بس حکومت کرنا جائے ہیں بیرخیال ٹیس کرتے کہ جن پرحکومت کرتے ہیں ان حکوموں کا بھی کو ٹی حق ہمارے فرمدے یائیس' '۔ ( الافاضات ایومیس: ۴۰ )

متجد كالوثامصروف ركض يرحنبيد

سمجہ علی 'عفرت مسالفہ کے وقعوہ کے لگے گئی صاحب نے او نے علی پائی مجر کر دکھود یا اس اس اس پر نے جا کر رکھ دی احضرت رامدالفہ ڈرا دیر بل تشریف کا نے تو لوٹا اسواک ویکھی قربایا: پیکس نے رکھا ہے؟ و وصاحب ساخر ہوئے عرض کیا: علی نے افرہ یا ''مسجد کا لوٹا سب کے سے وقف مشترک ہے دیر تک روک کر رکھ ویٹا کہ دوسرا استعال نے کر شکھ درست کیس ، جب خدمت کا سلیق نیمیں تو خدمت کے لئے کہا سمس نے سے'' ۔ (اش نے القال ہے جزائی ایسا)،

؟ خركار كھلتے كھلتے معلوم ہوا كر " يس يں نا الْفَاتَى باءر بوى طفا ق كى تواستكار بيات

نے کہا کہ پھرائ کو کیوں مقید کرر کھا ہے اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے آپ جائے اور معاملہ صاف سیجنے تب آئے یا تو وہ آپ کے پاس رہنا تبول کرے ورنداس کوطلاق و بہتے چنانچے وہ مجنے اور طلاق دے کرآئے چھروہ کہتے تھے کہ چیسی کیموئی ہے جس نے اب کام کیا ہے ویا پہلے برگزنہ ہوتا ، پھر قربایا کہ مقصود تو تربیت ہے تربیت نہ ہوئی تو طریقت کیا چیزے ہے؟ حقوق والعباد زیادہ بھر قربان حقوق الندے بھی۔

(كالاستاخ فيص:١٠٥١-٥٠١٥)

#### طلبا بكويبليادا نيتكي حقوق كاتقم

ایک بار چندطالب علموں نے خافقاہ میں مستقل تیام کرنا چاہا ہو دریاضت فرمایا کرکس کے حقوق تو ذریعیں اور جب معلوم ہوا کہ بیس تو فرمایا کہ پہلے جا کر ان کوادا یا ایراء معاف کرا آؤ، چنانچے ایک صاحب طالب نے جو غیر مستطیع نضح تھا نہ جمون سے الد آباد تک کا لمباستر محض اس غرض سے پاپیادہ کیا اور ابعد منفائی معالمات پا بیادہ ہی والیس آ کرتھا نہ جمون میں تیم خافقاہ ہوئے اور الحجروت تک تم تم رہے۔

( يربدا فرف ع:۲۰ ال:۲۹۲)

#### اكيك چوركامعافي ناسانكسواكر پيش كرنا

ایک دفعہ آپ کی خدمت بھی آیک اینہ غریب دفعی آیا ہو کی زمانہ بھی چوری
کی وار دات کا مرکب ہو چکا تھا آپ نے اس کی تعلیم ور تیب کے لئے بہرط لگائی کہ
پہنے سب سے معافی تکھوا کر آؤ ، چٹانچ وہ سب سے معافی تکھو اکر لایا ان معافی
دہندگان جی آیک ایما ہند و ہنیا بھی تھا جس کے اس نے رہل جی پائچ مورو ہے چائے
تھے ، اسے جب بیمعلوم ہوا کہ بیرمعزے تھا تو ہی کی زیرتر بیت آتا جا ہتا ہے اور اب
آئند وہا گیڑوزندگی برکرتے کا طالب صاوت ہے تو اس نے بھی اس معافی
نامہ لکھ ویا کہ جس نے مسجالتہ معافی کیا ، چٹانچہ آپ نے طریق کے مطابق معافی
نامہ لکھ ویا کہ جس نے مسجالتہ معافی کیا ، چٹانچہ آپ نے طریق کے مطابق معافی
نامہ لکھ ویا کہ جس نے مسجالتہ معافی کیا ، چٹانچہ آپ سے اس چورکو تھی بعادیا۔
نامہ کی ہتمد بی کرانے کے جدانچ تیا ہمانے

بیاتو دوسروں ہے معاملہ تھا حضرت کی اپنی حالت اور عادت بیتی کہ اگر بھی تھوڑ اسا بھی معید کا گرم پانی وضوء ہے نکا جا تا تھا تر آپ اس کو بھی سقادہ میں ڈال آتے مجھے تا کہ مجد کا اتا سامال بھی ضائع نہ ہواس ہے آپ کی احتیاط کا اندازہ لگایا جاسکا ہے۔ (سرے اشرف میں: ۲۰۱۲)

ایک زمیندار کومز دور کو کھانے پینے کے لئے پچھ دینے کی نصیحت

تیسرے درجہ کے ٹکٹ والے کوز ائد کرامیر کی ادا ٹیگی کا تھم

قر مایا کدانک سفر میں میرے ایک لطنے والے جن کے پاس تیمرے ورجہ کا تکٹ تھاتھوڑی ویر کے لئے او نیچے (۱) درجہ میں جا چیٹھے قرش نے کہا آتی دور کا کرا میہ جو

<sup>(</sup>۱) ای دربرین ایک آخریز بحی موادی ای نے کہا کہ نے کورٹھن آنوز فاوج کے لئے اورٹچ دو سے بھی آ پیغانی تھے سمرت ہوئی کرچلواتی ویرغر بیب کوآ دام بلاد گرمعنوت نے دب زائد کرایے سے اوالیکی کوٹر بایا تھ اس آخر بزنے کہا کریری فوٹی ہے ایمانی کی فوٹی تھی۔

زائد ہواہے جس ہے کر کے اواکر دینا ہرائد میں ایک بالم پھی ہینے ہتے ہوئے اور نے اس کا گراہے ان کے ذرار واجب تیل کیونگ ہوائل بٹل غاصب ہیں اور منافع منظوب کے عدم منان کی اتھر کے فقہ میں موجہ دہے مناا کس کا گھوڑا کوئی تھیں لے دورون بھر چڑھا پھرے تو اس پر چڑھنے کا کرایہ واجب نہ ہوگا ، تھے افسوئل ہوا کہ قطع تخریح ہوئے نہ ہوئے ہوئے ہے ہے تو کی ہے گل اور میں اس ہے باوی برای مخوانش نگائی جائیں گی وہیں نے ان ( مالم ) سے کہا کہ تھاتھ وہ ہے کہ فقہ میں مراح انداز ہے اور انداری کی تو کراہے وہ بینے کے لیے جوں ) کو مشتی کیا ہے میں اندازی کی تو کراہے وہا اور با اور کا اور اندازی کی تو کراہے وہا نہ ہوگا اور

ریل معد مکراء ( یعنی کرایہ بی کے لئے بنائی کی ہے ) پھر قرمایا کر بہت ہے مسائل ایے این کرنی نفس کو ہوں مرمقعی ( کابیانے والا) ہوبائے ہیں مفامد کی طرف موام کوان کی اطلاع و و کُ اور آفتیں کمڑی ہوئیں و میں نے بہت وقعہ ہیا ن کیا ہے كنطم: يَنْ بِعَضَ لُوكُولَ كُومِعَمْ بَوْمُ سِهِ اورخَ مَا يِ كَرَعْلَا وَكُونَ عِلْسِبَ كَدَابِ إِلْ الشِيخِ متعلقين کے لئے تو سمایوں میں روایتیں جھانت کر آسانی ٹال میں اور دومروں پرجن ہے کہ تعلق نیس ہے این کو تنگ ٹریں بکسند وکومناسب ہے کہ اس کے برعکس ممل کریں بعنی دوسرے کے عیب شن تو حتی الا مکان فقہ ہے تنج کش نکالیں اور اینے نفس برجنگی کریں۔ خصوصاً ان کامول ہیں جن ہی دین کا یا دیا کا کوئی مضدہ مرتب ہو جائے کا اندیشہ ہو ای وجدے یدعات مروجے سے مطاعا الل علم کورد کا جاتا ہے کداس میں دوسروں کے گیزنے کا اندیشہ ہے کوئی نغیران کو ضررت ہواورائی جنس ہے یہ ہے کہ بھی خطوط کے باره میں بہت احتاط کرتا ہوں کوئی ہات خلاف تواعد ڈاکٹیس کرتا ہوں بہت موں بیں توحقوق الله بين اور بهت سول بين دنياوي منتذكا اهمال بيمثلاً نكث ورامككوك بوجاتا ہے تو میں نیمیں نگا تا ہوں یا بہت ہے لغانے کارڈ ایسے آجاتے ہیں کران پرڈ اک خانہ ك موفيل كى بوقى ب مراسب سے بهاكام يد بك ان كو جاك كرد يا بول كوش ان کواگر دوبار د استعال کر دی توکسی خبوت ہے کوئی محرفت نہیں ہونگتی انگین اس کی دیات اجازت ٹیمل ہے علیا مکو جا ہینے خود دین وہ نیا دونوں کی آفات ہے بھیں ، بھش اوقات مخبائش پرٹس کرنے ہے دین کی یا دنیا کی ہلائی آفت کھزی ہوجائی ہے۔ ( کمالاے اثر نیرس : aruar)

متعلقین «عفرت تحلیم الامت رصد لقدیش اینتهام؛ والنیش حقوق العباد حضرت تحلیم الامت مولان قعانوی رحمه الله کی ای علی تعبیم ادر تبییبات کا اژ قعا که حضرت تحلیم الامت کے متعلقین ومقسین سلسله کوادا آینگی حقوق العباد کا خاص اجتمام قعا اور خمد لفدا ب بھی ہے چنانچہ یا رف باللہ مطرت خرابہ عزیز انحن صاحب مجذوب رحمہ الفرخ رفر باتے ہیں :

" اتنی معرّت والا کے اکثر مقد بین کی بفضلہ تعالی بی شان ہے چنا نچے عرصہ ہوائع جو رسی ایک سعیار کے تعلق خود احتر ہے دبال کے ایک فیم الل علم وصلاح نے جو معرّت ہے متعلق کو داحتر ہے دبال کے ایک فیم الل علم وصلاح نے جو معرّت ہے تعقق مجر فیمیں تین کہا کہ جب سے سیار بداوا ہے اس کو اس امر کی بن گ احتیاط ہوگئی ہے کہ امائی میں بھی دبی ہی ہی ہی ہے کہا ہے کہا ہے کہموں تا کا بیاا ثر تو کہا تا ہے اور اس کے ساتھ تی ہی ہی ان صاحب نے کہا ہے کہموں تا کا بیاا ثر تو ہم نے دیکھا کہ جس کو مولان ہے ہے گر بید ا

ای طرح الدآج دیے ایک صدحب نے دیاں کے ایک نافی اداخر نے و کرکے جس نے حضرت والا سے مرید ہونے کے بعد اپنا پیشریخش اس وجہ سے چیوڑ دیا کہ اس میں اکٹر مسلمانوں کی و زخی موفق کی پائی تھی اب وہ بجائے تجامت بزانے کے لوگوں کے بیمال تقریبات کے موقعوں پر دعوتوں کے تھانے پکا یہ کرتا ہے جس بیس و و پہلے ہے بہت زیادہ کمالیتا ہے اور ابیشہ دعوتوں کے تم احتم کے کھانے بھی اس کونصیب ہوا کرتے جیں اور بہجا اپنی ہوشیاری دینداری اور دیا تب داری کے بہت دقعت کی تکا و ہے دیکھا جا تا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر ایک طالب عم نے اس وقت تک تو معید میں جیشے ہوئے مجد کے چراغ سے کر بول کا مطالعہ کیا جس وقت تک مجد میں چراغ جلانے کا معمول تھااس کے بعد قرراس کوگل کر کے اپناؤائی جراغ جلا نیااس برایک و بھنے والے عالم نے جود ہاں مدرس تنے اوراس کو پہنے نے بھی جس تنے اوروں سے کہا کہ معلوم اوتا ہے اس وصولا ناتھا تو کی رحمہ اللہ سے تعلق ہے جنائج تختیق کے بعد یہ بات سے تاتھی۔

اس طرح معزت والائے ایک خادم کا آنی مدرسر اور بندیں آیک صاحب کے پاس جواتو جب نالیمن آئی تو اس کے متعلق انہوں نے یہ تنیش کی کہ آنے ہدر سرکیا تو مہیں اس پر بھی ایک بہت معمراور اکا برکی زیارت کئے بوئے اور محبت پائے ہوئے بزرگ نے بع جھاکیاتم کومولانا تھا تو کی دھراللہ سے تعلق ہے۔

(اشرف السوائح بيم ١٠٠٠ (٣٥٤ - ٣٥٠)

ايك طالب علم كواوا نَتْكَىٰ كرايه كأهم

ایک و فعدایک طالب علم حفرت کی زیارت کے لئے تھانہ بھون آیا آب اس
وقت مفر پرجارہ بے خواس نے وہ بھی دفت کی دیدے گارڈ کو کہر کر بڑاگان حضرت کے
سہ تھرسوارہ وگی ، اوروہ مرے آئیشن نا تو ند پر گارڈ کو کراہے دینے لگا تو اس نے کہا کہ
معمولی کراہیہ ہے تم غریب آ دی ہو ہو کہ ، اس نے آ کر حضرت ہے کہ کہ معالمہ یہ ہے تو
آپ نے فر ویا کہ گارڈ ریلوے کہنی کا مدن م بر لی کا الک ٹین ہے اس لئے میاں
تک کا کراہیہ برا برتمبارے فرصہ ہے واموں کا تک ہے کراہے بھی ڈو دوت کہ جمنی کا من اوا
ہو جانے اور تم من العباوے بری ، وجائے ، اس فریخ میں تو خوش ہوا تھا کہ اس نے فریب پر
بھی جیشا تھی ، اس نے بیساری گفتگون کر کہا کہ میں تو خوش ہوا تھا کہ اس نے فریب پر
ترس کھایا ہے مگر آ ہے کی القریری کر محسوس کرتا ہوں کہ جبری خوش ہوا تھا کہ اس نے فریب پر
ترس کھایا ہے مگر آ ہے کی القریری کر محسوس کرتا ہوں کہ جبری خوش سے ایمان کی تھی۔
دس کھایا ہے مگر آ ہے کی القریری کر محسوس کرتا ہوں کہ جبری خوش سے ایمان کی تھی۔

بہاندزیارت سے دوسرے کے کراپ پرآنے والے کو دانہی فریانا حفرت مولانا محد سائم صاحب تائی مظلیم مہتم دارالعنوم ریوبند (وثف)

تحرير فرمات بين:

Seed Under Social

اضافه بر اشرف الارشاد فی حقوق العباد بعن حقوق العباد (حددهم) ازاؤ دائ عیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ

> ترتیب مولا ت<mark>اشقی</mark> الکمساحب امناز بامعدادالعلوم *کرا*یی

ناشر اواره اسلامیات کرایی-لامد

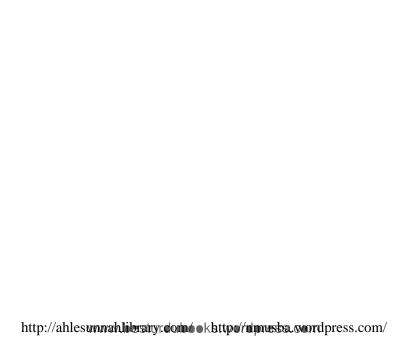

#### بم الداراتي بريم

# عرض مرجب

" مجدوطت توخير ( بول يانه بول ) تحريجه ومعاشرت مفرور بول " ـ

عمر چونکہ بیہ مضابین مختف کمایوں اور رسائل عمل بھوے ہوئے تھے ، اس لئے دن ہے استفاد وآسان شقاء ؛ فدتعالی جزائے خیرے نوازے جارے بحق م بھرم جناب محد اقبال قریش صاحب مطلع کو ، کہ انہوں نے مختف مضامین ورسائل کو بھجا فرم کران سے استفادہ آسان فرہ دیا۔

الفدتغانی نے احتر کو بیدمہ دے بھٹی کداس کتاب کی صباحت کے بعض کام انجام دینے کا موقع ملا ،اس دوران بیرے استاذ محترم معنرت مولا ناسفتی محمود اشرف صاحب مثانی مظلم نے فر مایا کہ اس موضوع سے متعنق اگر اور بھی مواد جج جو جائے تو مناسب ہے ، احتر نے اس کو اپنے گئے باعث سعادت جمہما اور گلت میں ( کہ اسش کتاب چینے کے لئے تیارتمی ) مرسری مطالعہ سے جو پچھمنا سے مجھا اور مکن بوسکا ہے جمع کردیار

اگرکوئی صاحب فرصت ہے ادقات میں ممبری تفریب حضرت تھا تو کی صاحب رحمہ اللہ کے مواحظ در ساکل اور کتابوں کا مطالعہ کریں تو امید ہے کہ ان کواس موضوع پر

اوربحي بهبت كيحهموا وسطحا

اس اضافی بیس بعض با تیم اسمنا آپ تمرر دیکھیں سے (جوکہ بہت کم ہیں ) لیکن ان شاءاللہ ان کا کا دؤ آپ ہو دہمی محسوس فر و کیمی گئے۔

تاریخن ہے دیا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کو اخلاص کے ساتھ ویق کام کے لئے موثق بنائے اور معترت محمد اقبال قریش صاحب مظلیم کی خدمت کے ساتھ و احتر کیا اس معمولی منت کو بھی تبول فریا کراس کے نقع کو عام ویا مفریائے۔

بنده شنخ الله عنه منه الله عامعه دارالعلوم کراچی ،کورگی شوال چیزسی ایچ

# مسلمانوں کےحقوق کا خاص خیال رکھ کرا دا کرنا

آیت (خمبرا) فرمایا الله تعالی نے کہ ایمان والے (سب آلیس بی ایک دوسرے کے ) بھائی بھائی ہیں۔ (آگے فرمانے میں کہ) سے ایمان والوائد قو مردوں کومردوں پر ہٹرنا چاہیے۔ (آگے درشاو ہے ) اور زعورتوں کومورتوں پر ہشنا چاہیے و (ایعنی جس سے دوسرے کی تحقیر ہود آگے فرمائے ہیں کہ ) اسدائیان وا واسبت سے ''مانوں سے بچا کروا کیوکر بعضے گائی' کتا ہوتے ہیں وادر ( کسی کے جیب کا ) سرائے مت لگایا کروا ادرکوئی کسی کی خیبت ہمی شاہر ہے۔

حدیث (تمبرا) حضرت مبدائد بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مسمانوں کو (بلاجہ) برا بھلا کہنا دیوا کناد ہے ، اور این ہے (بلاجہ) لانا (قریب) کفر (کے ) ہے۔ (بنادی اسلم)

( تنجر ۳) حضرت مذیقہ رضی اللہ عند ہے دوایت ہے کہ جس نے دمول اللہ اللہ عند ہے دوایت ہے کہ جس نے دمول اللہ اللہ عند ہے دائے ہے دوان مرا ) جنت جس نہ جاوے گا۔ اللہ عند ہے اللہ ہے دوان مرا ) جنت جس نہ جاوے گا۔ ( نفادی وسلم )

( تمبرم ) حفزت ابو ہر ہرہ رضی انفدعنہ ہے دوایت ہے کہ دسول انفد ﷺ نے فرمایا کہ تیامت کے دوز سب ہے بدتر ( حالت میں ) اس صفی کو پاؤ کے جو دور دیہ ہو، لینی جرابیا ہو کہ ان کے منہ بران جیسا وان کے منہ بران جیسا۔ ( ہفاری سلم )

ن تمبرد ) مترت ابو برن ورضی شده مند ہے دوایت ہے کہ رسواں اند ہاؤٹ نے http://ahlesunnyahlibushy:domookhttpo//dimusksa.swordpress.com/ قر ما یا کہ آیاتم بہ نے ہو نیبت بیا چیز ہے ؟ معیابہ رمنی انتہ عمیم نے مرش کیا کہ انتہ تعالی اور
اس کا رسول بھٹے خوب بائے تیں آ ہے بھٹ نے قرمای ( فیبت یہ ہے کہ ) اپنے بھائی
(مسلمان) کا اپنے طور پر ذکر کرنا کہ (اگر اس کوفیر ہوتو ) میں کونا گرا ہوں حرض کیے گیے
کہ بید قلامیے کہ اگر میر ہے (اس) بھوئی میں وہ بات ہو جو تیں گہتا ہوں ( لیمنی اگر ہیں
پی برائی کرتا ہوں ) آ ہے بھٹے نے فرمایا اگر اس میں وہ بات ہے جو تو گہتا ہے ، جی تو
تو نے اس کی غیرت کی واور اگر وہ بات فیس ہے جو تو گہتا ہے تو تو تے اس پر ہیتان
با نہ ھا۔ (سلم )

( غیر ۴ ) مغرت مغیان بن اسد معتم فی رضی الحد عند ہے روایت ہے کہ بین نے رسول اللہ ﷺ ہے منا ہے کر آئے تھے کہ بہت بو کی خیائت کی بات ہے کہ آؤ آ پیخ بھائی ( مسلمان ) کو کئی ایک بات کے کہ ووائن عمل تھے کو بچا بھیر ہاہے اور تو اس عمل بھوٹ کہ بر بائے ۔(اور 10)

( غیرے ) حضرت معاویہ رضی اللہ من سے روایت ہے کہ رسول اللہ واللہ فی نے فرمایا جو مخص اپنے بھائی ( مسلمان ) کو کئی تاوے عارونا و سے اس کوموت شرآ و سے گ جب تک کہ ووفودا ان کنا وکو نہ کر سے گا ایسی عاروں نے کا بیرویال سے ، آگر کیا ضامی جب سے ظہور نے بواور ہاہت ہے ۔ اور خیرخواجی سے تعیمت کرنے کا کیکھڑ مُرٹیس ر

(((4)

( نمیسر ۸ ) حضرت واثلہ رہتی انتہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیا نے فرمایا کہ اپنے بھائی (مسلمان ) کی ( کسی ڈنیوی یاویٹی ٹری) حالت پر توثی مت کیا ہر کر۔ مجھی اوند تھائی اس پر دھمت فرود ہے اور تھے کو جھاکہ کروے پہ ( زندی )

( تمبر ۹ ) مفترت عبد الرحمن بن عنه اور حفرت اسا مبت بزید رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رمول الله اللغ نے قربایا که بندگان خدا بھی سب سے بدتر وہ لوگ بیں جو چفلیاں بیٹی تے بیں اور دوستوں بھی جدائی ؤلوا دیتے بیں النے مدا احر دیتی ) ( تمبر ۱۰ ) مفترت این میسی رضی الله حتما کی الله ہے دوایت کرتے ہیں کہ آ پ بھٹانے فرمانیا کرانے ممائی (مسلمان) سے قا( ٹوائٹو اہ) بھٹ کیا گراہ رندا اس سے (ایک ) ول کل کر (جوائن کو : گوارجو الاور ندا میں سے کوئی انبیاد عمرو کریشن کوؤنٹ یورا کرنے ۔ (زیزی)

ف . - ابت اُرکن بذر کے سب پور نذکر نظاۃ معذور ہے۔ چنا نجاز بدین ارقم رشن اللہ علد نے کی 20 سے دعدہ کراہے کیا ہے گاہ ٹی تخص اسٹے بھا کی سے دعدہ کرے اوراک دائشہ وعدہ بچرا کرنے کی ایٹ کی گروعدہ بچرا کھیں کر سکا۔اور(ایکر آسٹے کا معدہ تھاتی وقت پرندا سکا (اس کا میک مطلب ہے کیکس عذر نے سب ایسا ہو گیا) تو اس پر حمایا ہے ہوگا۔

(نمبراد) عیاض مجاشی رمتی الله عملہ ہودایت ہے کہ دسال اللہ اللہ نے فربایا کہ اللہ تف ن نے جھے پر وتی فرر کی ہے کہ سب آن کی تواش اختیار کرد بہال تک کہ کوئی کسی پرلغرز کر ہے ، اور کوئی کسی پرزیاد تی ہے ۔ ( آبیو تک فخر اور ظلم تھے جی ہے جوتا ہے ) ۔ وسلم )

( خمبر۱۴) حضرت جرین مهده بلدرش العدمند به روابیت هیه کدرمول الله اللهٔ نے قربانیا الله قلی آن ایسے تحقق پر رحم نیمی قربا تا جواد وال پر رحم نیمی کرتا ۔ (بقاری وسنم) ( نمبر۱۴) مضرب ام بریرہ رشی الله مند سار والیت ہے که رمول الله الله تا نے فربانیا: جنگنمی میں واور قربیوں کے کامول شن می ( کوشش کا کرے وو ( گواب شن) ار فنمی کے شش ہے تو جہادش کی کرے ۔ ( عادی وسم)

( تمبر ۱۳ ) حضرت میمل این معدر طنی ایند عشدت رویت ہے کہ رسوں العد ہیں۔ ہے قربایا کہ جمل الروق طنی جو تھی جمیم کا ہے ایسے رکھ ہے متواہ وہ جمیم اس کا ( پیچار کُسُنا) اور اور خورہ لیے کا جورہ ہم مونوں ایت میں اس طریز ایوں کے وادر قرب ہیں ہیں۔ شہادت کی اگلی اور بی کی کئی ہے اشار دوقر وی میں دونوں میں تھوڑا سافر ق میمی کرویا انسوز کی اور فیم کی میں قرق کی انسروری ہے اور معضور کالتھا کے ساتھ داجت میں دہتا کیا تھوڑ کی و جائے کے ( بعادی ) ( تمبرہ) حضرت نعمان ہن ہتیر رضی انقد عند سے روایت ہے کہ ریول انقد پیچھ نے قرمان کرتم مسلمانوں کو باہمی ہمدروی اور باہمی محبت اور باہمی شفقت ہیں ایسا و کچھو کے جیسے ( جاندار ) بدن ہوڑ ہے کہ جب اس کے ایک مضویش نکلیف ہوتی ہے تو تمام بدن بدخوانی اور بھاری بیں اس کا ساتھ ویتا ہے ۔ ( بھاری وسم )

( تمبر ۱۹) حضرت ابو موی رضی الله عندنی باتی ہے روایت کرتے ہیں کہ بیب آب کے بات کرتے ہیں کہ بیب آب کے بیب کا دراند تعالی اسٹے رسول کی زبان سے انسان تعالی اسٹے رسول کی زبان ہے وہی تکھے گا جواند تعالی کو دلوان ہوگا ، تمرتم کو منست کا قواب لی ودلوان ہوگا ، تمرتم کو منست کا قواب لی جو سے سے منارش کی جاوے اس وقت ہے جب جس سے سفارش کی جاوے اس کو گرانی شروعیے ایسان منسور بھیلے نے فروفر مایا ۔ (بناری سنم)

(نمبرے) معترے انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہا ہے بھرتی (مسلمان) کی مدد کر ، خواہ وہ ملائم ہوخواہ وہ مظلوم ہو ۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مطالا! مظلوم ہونے کی حالت میں تو مدوکر دوں مگر کا لم ہونے کی حالت میں کسے مدوکروں؟ آپ ملائف نے فریلیا: اس کوظلم ہے روک و سے سیکی تمہاری عدد کرتا ہے اس طالم کی ۔ (علادی دسلم)

( تمبر ۱۸) حضرت این محروضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله گائے قرمایا کرا کیے مسلمان دوسرے مسلمان کا جمائی ہے نداس برقطم کرے اور ند کسی معییت عمل اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ اور جوشنص اپنے جمائی کی حاجت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں رہتا ہے اور جوشنص کسی مسلمان کی کوئی تنیٰ و در کرتا ہے اللہ تعالیٰ تیامت کی تختیوں میں سے اس کی تنی و در کرے گا اور جوشنص کسی مسلمان کی پروو پوشی کرے اللہ نعائی تیامت کے دن اس کی بروہ بوشی کرے گا۔ (ہلاری سلم)

( لینی ) اگر کسی بھی ہیں ہوا در کوئی شرکی بات نہ ہوتے بھی اس بھی شرکی کی ٹیس ) مسلمان کی ساری چیزیں دوسرے مسلمان پرحرام ہیں ۔ اس کی جان اور اس کا مال ادر اس کی آبر و ( لینٹی ندائس کی جان کو تکلیف، بینا جائز اور ندائس کے مال کا نشسان کرٹا اور ندائس کی آبر وکوکوئی صدمہ پہنچا تا بیشنڈ اس کا عیب کھولنا روس کی فیبت کرنا وغیرہ ) ۔۔

(سلم)

(نیمرا۴) حضرت انس دخی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ دائل ہے فر مایا کہ دو گھنص جنت جمل نہ جاء ہے گا جس کا پڑوی اس کے قطرات سے مطعمتن نہ ہو ( بینی اس سے اندیشے شرد کا لگار ہے )۔ ( سلم )

(تمبر۲۴) عفرت ابن عماس رضی الفه ظنها ہے روایت ہے کہ رسول الله طاقہ نے فریایا ، ووقفی ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رم شکرے اور ہمارے بزی عمروالے کی عزت نہ کرے اور برے کام ہے تئے نہ کرے ( کیونک یہ مجی مسعمان کا حق ہے کہ موقع پراس کو دین کی ہاتھی بتلہ دیا کرے ہمکرزی اور ثبغہ یب ہے۔ (خزی)

(تمبر۴۴) حضرت انس رضی القداعت سے روایت ہے کہ رسول الفد اللہ فیے نے فرما یا جس کے سامنے اس کے سفیان مجائی کی نیبت ہوتی ہواور وہ اس کی حمایت پر الاور ہواوراس کی حمایت کرے تو اللہ تھا کی و نیا اور آخرت علی اس کی حمایت فرمائے گا اور اگر اس کی حمایت ند کی حالاتکہ اس کی حمایت پر تا ور تھا وتو و نیز اور آخرت علی الفرقی انی ریگرفت فرما و سے گا۔ (شرے النہ)

(تمبر۲۳) هندیت عقیدین عامر دخش الله عند سے دوایت ہے کہ رمول اللہ 🗱

ے فرمانی جومخص (کسی کا) کوئی جیب دیکھے، بھراس کو چھپا لے (بعنی دوسروں سے غلاج نشکرے وور ٹواپ جیس )ابیا ہوگا جیسے سی نے زندہ درگورلز کیا کی جان بچالی( ک قبرے اس کوزند و ذکال لیا)۔ (افروززی)

، (تمبر۲۵) همترت ابو ہر یہ وطنی انته حدیث روایت ہے کہ رسول الله ہاللے نے فراؤ کرتم میں ہرا کیستخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے ، پئی اگر اس (اپنے بھائی) میں کوئی گندی واقعہ و کچھے تو اس سنے (اس طرح) دور کر دیے (جیمیے آئینہ والٹے وہنہ چیزے کا اس طرح صاف کردیتا ہے کرسرف میب کی تغییر طور پر اصلاح کردیا ہے تعنیمت (رسوائی اورشرمندگی) نہ کرے ۔ (زندنی)

القبر۲۹) مفرت عائش دخی مد مساب، این ہے کہ بی چینا کے آرہایا کاوگوں کوان کے مرہمے ہے رکھوا (ایعنی بیٹنس سے اس سے مرجبا کے موافق برتا واکر وہ مساکوا کے نکڑی ہے مت و تھو۔ (ج. ۲۰)

( تمیم ۱۳۷۷) حضرت این موان این ایند فنها ساردایت ہے وو کہتے این کہ میں نے رسول اللہ پڑھ سے منا فرار نے تھے دو ڈھن ( نورا ) ایماندارٹیم یا چوخود اپنا پیپ تھر لے اوران کا بڑ دی اس کے برابر میں بھوگا، ہے ۔ ( نتیق )

( تمبر ۲۸) حضرت ابو ہر یہ ورضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبیعہ نے فروز کے سومس القب (اور لگاؤ) کا تل اور خانہ ہے، اور اس فخص میں فیر تمیس یو کسی سے نہ فود الفت ریکے اور نداس سے وکی الفت ریکے (لیمنی سب سے روکھا اور الگ رہے، کس سے میل ہی ندیو، باتی وین کی حفاظت کے لئے کسی سے تعلق ندر کھنا ، یا کم رکھنا ، دواس سے مثل تک شدیو، باتی وین کی حفاظت کے لئے کسی سے تعلق ندر کھنا ، یا کم

(غیر۲۹) حفرت النس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله باتی نے خروایا جو تھی میری است جی سے کسی کی حاجت پوری کر سے سرف اس نیت سے کہ اس کو سرور (اور خوش) کر سے سوائ تھی نے جھے کو سرور کیا اور جس نے جھے کو سرور کیا اس نے اللہ تفالی کوسر ورکیا اور جس نے اللہ تقالی کو سرور کیا اللہ تقالی اس کو جاتے میں

واقتل فر ود ہے گا۔ (جبتی)

( تمبر ۲۰) نیز حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسوں الله عضائے غربایا ہو محق کسی پریشان حال آ دمی کی المداد کر سے اللہ تعالی اس کے سئے تبتر مففرت کھے کا جن میں آئید مفترت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لئے کافی ہے اور بہتر مفترت آیا مت کے دان اس کے لئے درجات ہوجاء کی گے۔ ایسی ا

(غیرا۳) حفرت از میرورشی الله عندیت را ایت بینکه نی دیای نے فرایا: چس وقت کوئی مسلمان اینے بعد کی کہنی رپری کرتا ہے یا، بیدین ما قالت کے لئے باتا ہے تو اللہ تعالیٰ فر ۱ تا ہے تو بھی پاکیز ہے اور حیرا بیان بھی پاکیز ہے ۔ تا نے جست پیس اینا مقام بنا لیا ہے۔ ( تر ندی)

( نمبر۲۳) حفزت ابوابوب انصاری رئنی انشاعزے را ایت ہے کہ رسول انشہ چین نے فرمایا کرکسی محض کے لئے یہ بات علال نہیں کہا ہے جمالی ہے تین دن سے فریارہ قطع تعلق کرد ہے راس طرت ہے کہ دونوں طیس اور بیادھ تومنہ پچیمر کے ادروہ الاحر کومنہ پچیمر کے اوران دونوں میں انجھادہ تحض ہے جو پہلے ملام کرے۔ ( بغاری شنم)

( نمبر ۳۳ ) حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ مند سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظا نے قربایا کہ اسپنے کو برتمانی سے بچاؤ کہ گھان سب سے جھوئی بات ہے اور کی کی گئی حالت کی گرید مت کرو۔ تہ اچھی حالت کی نہ ہر کی حالت کی اور ندوجو کہ دسپنے کو کی چیز کے والم براحا کا اور تہ آئیں میں مسد کرو نہ بغض دکھوا ورٹ پینے چیچے فیبیت کرد۔ اور اسے اللہ کے بند و مسب بھائی بھائی ہوکر رہو۔ اور ایک روایت میں ہے شاکی ووسرے ہر رشک کرو۔ ( خاری وسلم)

( نمبر ۴۳) حضرت الوجرير ورضى القدعند بروايت ب كدر مول الفديلة يَّقُو مَا يَا كَدْسَلَمَا كَ يَ حَتُو قَرِ مَسْلَمَانَ يَرْ جِي قِينَ ( الله وقت الن عَلَ جِهِ سَكَوَ لَرُكَا موقَعَ عَمَا) عُرضَ كَيَا مُمِيا يَارِمُولَ الله وه كميا قِينَ لا أَبِ هُنَا فَيْفَ فَيْفُرُ وَلاَيْا (1) إن باس سالنا موامي كوسلام كر .

#### (٣) اور جب دو تحوکو بلاد به نو قبول کر.

- (۳) اور جب والتھے سے فیرخوالی جا ہے اس کی نیرخواتی کر۔
  - (٣) ورجب چينک لے اور اکسونلہ کے قوم اللک اللہ کي۔
    - (۵) اور جسیه بیار ہوجاد ہے اس کی عمیادت کر۔
- (۲) اور بس مرجادے اس کے جنازہ کے ساتھ جا۔ (سلم)

( نمبر۲۵ ) معزت مدیق اکبرهنی القه عزے دوایت ہے کہ رمول القہ بھٹا نے قربایا و افخنس ملحون ہے جو کسی مسمئران کوخر ریج بچاوے اس کے ساتھ قریب کرے ۔ ( تروی ک

سیرمب حدیثین مشئو قالمی میں۔ بیاتو عام مسلمانوں کے کیٹر الوقو یا حقوق ہیں۔ اور خاص اسپاب سے اور خاص حالات سے خاص حقوق بھی ہیں جن کو ہیں ہے بلند ر ضرارت رسالہ حقوق الاسلام میں لکھ ویا ہے۔ سب کے اداکی خوب کوشش رکھوں کیونکہ اس شریابت ہے پر والی ہوری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرینی بھٹے ۔ ( آئیں)

(ازاملاتی نساسیمی ۱۳۲۵)

### حقيقت حقو آب العياد

شر غضب تو یہ ہے کہ واحظ صامبان نے بھی بھی اس مضمون ( بیٹی مورتوں کے حقق آن) کو بیان نہیں ہورتوں کے حقق آن) کو بیان نہیں ہورتوں ہے۔ اور وہ حیب ہے اور وہ حیب ہے ور تیں آئے ہیں اور مرتا یا حیب ہی عجب ہیں گویا دوز رخ تی کے لئے بیدا دولًا ہیں۔ اس سے تینیاری مورتیں ہے بچھ آئی کہ ہم ایسی بری میں اور مرتا یا حیب ہیں تو ہیں در سے حقوق تر مردول کے امدید ہیں کوئی بات ایسی نہ کروجس سے اس کا دال دیمے، دل کے تیکھی ہوں۔

ربین اسے نے وہ اور دمعت کیا جا ہتی ہونا لیا نفشہ غیرہ ضا بطہ کے حقوق کو تو سب جائے بیں وروہ محدود حقوق میں دیکن دلجوئی ایبا مفہوم ہے جس کی تحدید ٹیس ہو عمقی کہ جس بات سے عورتوں کواڈیت ہوہ ومت کر د بھلااس کی تحدید کیے ہوسکتی ہے، اب کہا جاسکتا ہے کہ مؤرث کے حقق آن فجیر محد دو ہیں۔

اس صدیت (اسنو صوا بالنساہ عبر اُ فانسا هن عوالا عند کمر) علی اور کنته پر متنبہ کرتا ہوں کہ لفظ عوال سے پر دہ بھی تا بت ہوتا ہے کہ کہ مقید ہی ہوکر رہنا ہو کر اور کنتہ پر متنبہ کرتا ہوں کہ لفظ عوال سے بعی تا بت ہوتا ہے کہ پر دہ کا خشاہ حیا ہے اور حیا عور ت کے لئے امر طبعی ہے اور امر طبعی کے خلاف پر سی کو مجبور کرتا باعث اور یہ ہوا وا مر طبعی کے خلاف پر سی کو مجبور کرتا باعث اور یہ ہوا وا مرح ہوں کہ بنا اور کو گئے تا ہوگئی ہور ت اس کو بجائے والحول کے خلام سمجھے تو وہ عورت نہیں مقیقت میں واجو تی ہے اگر کوئی عورت اس کو بجائے واجو تی ہے جن میں عورتوں کی فطر کی اس سے اس وقت کام تیں ، یہاں ان عورتوں ہم ایسے زیانہ میں میں افراد کی امور کو بھی در کوئی ہے تا ہیں تیں فقر کی امور کو بھی در کرنے ہے بارت کر بارت کا و کرنیں ۔ انسون ہم ایسے زیانہ میں میں فقر کی امور کو بھی در کرنے ہے بارت کر بارت کا ہو کرنیں ۔ انسون ہم ایسے زیانہ میں میں فقر کی امور کو بھی در کرنے ہے بارت کر بارت کا ہے۔

تر ہر ۔ من او بری تھیجت جو تریں کے ساتھ بھوا لی کرنے سکے مختلق قبول کروں کیونکہ موااس کے پیکوٹیس کروہ تمہر رے باس قبد جی اس سے زیادہ باکھ اختیارتم کو ان رکھیں سے ایکن وواکر کوئی (بنتیسا شیدا <mark>کال</mark> منٹی ہر ) ے اچھا برتا کا کرور کیونکہ ووٹنہارے پائی مثل قیدی کے ہیں اور جو گفس کی کے ہاتھ میں قید ہو ہرطرح اس کے بس میں ہوائی پر گئی کرنا جوانم ردی کے خلاف ہے۔ (ارجو تی الرجی ہورہے)

حقيقت حق

بات ہیں ہے کہ مرد خیال نہ کریں کہ جب مستورات می طب ہیں اور ان کے متعلق بیان ہوگا تو گھب ہیں اور ان کے متعلق بیان ہوگا تو گھر مردول کو دعظ سے کیا قائد و موار بات یہ ہے کہ اول تو مضاجین اکٹومشتر کہ ہوتے ہیں اور اگر فرض بھی کرلیا جا و سے کہ بعض مضاجین خاص عور تو ل کے ہی متعلق ہوں ہے تو بھی آ ہیہ کو بیا قائد و ہوگا کہ مستورات کی تعلیم کا طریقہ تی معلوم عدجائے گا۔

اس دائط کرآپ معزات کے ذمران کی تعلیم بھی ہے، مدیث علی ہے: کلگم زاع و محلکم مسئول عن زعت

مروا ہے فاعمان میں آپے متعلقین میں حاکم ہے، قیامت میں پوچھا جائے گا کرچکو مین کا کیا جی اواکیا؟ اور شخل نان ونفقہ می سے جی اوائیس ہوتا، کیونکہ پر کھانا بیٹا تو حیات و نیا تک ہے آئے کے بچوبھی نہیں، اس لئے صرف اس پر اکتفا کرنے سے جی اوا نہیں ہوتا، بیٹا نیونل تحافی نے صاف آنفلوں میں ارشاد فرزیا۔

يايها الذيل آمنوا فواالفنكم واهبلكم مرأ

کدا ہے ایمان و الوال کی جانوں کو اور ہے ابنی کو و ذرخ ہے ہجا کہ تھی ان کی اقتیام کروہ حقوق الی سکھا قال ہے تھیں ان کی اقتیام کروہ حقوق الی سکھا قال ہے تھیں ہمی کرا ڈو جب قدرت ہواس میں آپ معذور ر ﴿ اِقِید کُرُ شِیرہ شید ) نامز سے کام کریں قال کو لگ ملا دار (اگر بینا کی دیوڈ ) ان کہ ار بھر طالہ اور اور کھڑ بھراکرہ وسکی ہو یہ ایمان ان کو بھر دیکو میں اور کی بھرتیاں ہے تی جو فوں پریں اور بھرائی خوروں کے مہروٹ ان ایس میں اور کھڑ میں کہ تباوی فرق پراہیے تھی کو دیشتاہ ہیں جس کو تم اگر رکھنے میں میں اور کھڑ میں کہ ان کو رکھنے میں میں کہ ان کو رکھنے میں کرنے کہ کہ ان کو رکھنے میں کرنے کا میں کہ جس طرح کی اور کھنے میں کرنے کا میں کہ جس اور اور بھی کا میں کہ کہ ان کو بھی طرح کے میں کرنے کے داری کو بھی کا میں کہ کہ کہ ان کو بھی کا ان کو بھی کو ان کو بھی کا بھی کو بھ ہوں کے کہ ایک وفعہ کہد دیارہ کے طور پر پھرچھوڑ ویا آپ ایک وفعہ کہتے ہیں سیکدوش عربوں کے ۔ اگر یکی خداق ہے قو کھانے ہیں اگر نمک جز کرویں قواس وقت بھی ای خداق پھل کیا جائے ، پھرا گراییں بار کہ ویا کہ بی فی اٹنا جز نمک ہے کہ کھا پائیس با تا ہی کہ کر فار غیج ہوتے ہیں آگر پھر کر نے قوبار سے کو تیار ہو جاتے ہیں وجہ یہ کہ وہاں سکوت ہے ہے گر اور فور سے ویکھنے قو وہاں شرران کی پہنی عرف برکھا تا گر کیا اور کیا اور ا بات ہوئی آ بیان تو این کا ضرر ہے ہی سے جھ نینے اچھے سکت ہے وہاں آپ کا ضرر ہے سکوت سے بہاں بھی آپ کا ضرر ہے کہ ان کے متعلق آپ سے بازیری ہوئی بینیا ہوئے اخترار ہے۔

و لینا کی فر را فراہ می معترت کا خیال ہوتا ہے اور پیٹیں بھتے اگر و بن کی معترت بھٹی گئی آئی کیسا ہر انتصال ہوگا، چھر و معترت اگر ایمان کی صدیعی ہے ہیں تو چھٹا کارا بھی ہوجہ و سے گا بگر فقصان جب بھی ہوگا گو داگی نہ ہوا دراگر ایران کی حدسے بھی نکل گئی تو بمیشہ کا مربتا ہوگیا اور تبجب ہے کہ و نیا کی ہاتوں سے تو ہے تشریح بیس ہوتی تھر و بن کی بہتوں سے سرطرح سید تمری ، و باتی ہے ساکید ہزرگ نے فرویا ہے ھوں چنیور کارے ست اندر رہ ترا خراب چوں تی آیہ اے ابنہ ترا

(かれんぱんろうか)

# حقوق انعباد صرف ما في حقوق كا نام كبير

اب دوشہ جاتار ہا کہ تمازرہ زو کے چھوٹر نے میں کسی کو تکلیف ٹیں کہائی اس لئے نماز وروز و کے ترک میں مضا نکتہ تیں وصاحبوا اس ہے س ذات کو تکلف چیکی ہے جس ہے بڑے کرمسلمان کوکو کی چڑ بھی محبوب نہیں ۔ فرض میں یہ کہیں ماتھا کہ معاملات ے زیادہ معاشرات کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ معاملات کی اصلاح میں تو زیادہ تر توگوں کے مال کی مفاقت ہے اور مسن معاش ہے جس مسلمانوں کے قب کی حفاظت ہے اور کا ہرے کہ مال ہے دل کارٹ بڑھا ہوا ہے اور نیز معاشرت کی اسلاح میں علاوہ قلوب کے بوگوں کی آ برد کی بھی جنو ظلت ہے۔ در فام ہے کہ آ بروگ جنو ظلت بعد ایمان کے ہر چیز ہے زیاد وخروری ہے مرفا مجمی ٹٹر بغید آ دی وئی جگہ یہ ان ہے بھی زیاد و تسرو کو جھتا ہے، جنانچہ جان بچاہئے کے لئے تو شریف آ دی بال کوخری کرنا ہے اور سبروہی نے کے لئے قرشریفے آوی جان وہال دونوں کو آبان کردیتا ہے۔ اور صدیمے حقوق میں مجمی تینوں کی حفاظت مامور بدے ۔حضور چیڑ فرو کے میں

الاوائ الله تحالي حرع حليكه دماتكم والوالكم واعراصكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هداعي بلداكم هذار

حنفور ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الدّ آ پر دیا ہم ایک دوسر ہے ہے قیامت تک دینے ہی حرام میں جینے آت کا کے محت مولان میں محترم مبینے میں اور محترم ہدمین جرام زیں۔ نہی سلمانوں کے مال کی بھی حفاظت کروہ **جان کی بھی حفاظت کرور قرار و کی بھی حفاظت کرورائی لئے کر حفوق العیاد میں سسب** وافل میں مرف بالی عوق کا زام مقوق العباد نہیں اور بدمعا تا ہے بعض حیث ہے ہے نماز دوزه وغیره سے بھی قابل اہتمام ہے ، کیونک عبادات کے اخلال سے صرف اپنا ضرر بے اور معاشرت کا بے اور معاشرت کا بہت دوسروں کا ضرر ، ای لئے حضور بھٹائے معاشرت کا بہت اہتمام فر ما یا ہے ایک ایک کرے تمام فرمادی ، چنا نچارشاد ہے : اذا سے او سے کہ کسی میں موف کے جب تمہار سے پاس کی تو م کا سردار آو سے اس کی تعظیم کرد ، تحدید میں میں میں میں میں میں کرد ، تحدید و یا کرتے ہے اور بیاری میں اس کی عیادت کرتے ۔

اَشْهَادُ اَنْ لا إِنَّهُ الا اللهُ وَاَشْهَادُ اَنَّ مُحَدِّدًا رَسُونُ النَّهُ مسلمان ہوتیہا۔ صاحبو!حضور ﷺ جب قیرسلم کی اس قدر رعایت کی ہے توسلم کی توسمی درجیدرعایت فریاتے ہوئی محے۔ (ارحق ق فرائش مراہ ۱۸۳۱)

حقوق العبادى اجميت

اب دوسری ملت آپ دولئو کی اذبیت کی عرض کرتا ہوں جونظر نو کرے معلوم ہو تی ہے کو دو بھی تصوص ہی سے مغہوم ہے ، محر قدر سے استباط کی حاجت ہے اور یک وہ بات ہے جس کے متعلق شروع میں کہا تمیا تھا کہ نظر عائز سے آپ کی اعل صفت دو حالی تھی اور وویہ ہے کہ آپ ہیں گوامت کے ساتھ شفقت ہے مدتھی جو جانیجا آیات ہے بھی معلوم ہوتی ہے ، اور پھراس کے دور رہے جیں۔ ایک تو اپنیا است کی مطلق تنجیف ہے آلگ ۔ بیتو شعوص ہے ۔ دوسرا ارجہ کہ وہ تکیف ہیر ہے سب سے ہوگا ، ٹس یے خیال کہ میر کی تعذیب کریں اور معذب ہواں ۔ تو گو یا میر کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا ، ٹس یے خیال کہ میر ک وجہ سے تکلول کو عذاب ہوگا آپ بھٹے پر پہاز سے زیادہ گراس تھا اور یہ درجہ تھا ن استہا ہا ہے۔ حدیثوں جی بیٹو تصریح ہے ۔ سا استفہر رسول اللہ حسنی اللہ علیہ و شنّم لینسے میں شعبی فعظ ۔ وسعد حلہ ہ

### حضور علائے ویے نغس کا تبھی کسی ہے بدل نیس مالیا۔

اور ظاکف کے واقعہ میں وارد ہے کر جب دہاں آپ بلاکا کا کار ہے تکایف و کی توجیر تکل علیہ اسلام آئے اور کہا ان اللّٰہ فاللہ معادی وال اور ملك و ما مردو ا مسلمیت الورید بھی تھا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے آپ اس کو جو تھم دیں سے قمل کرے گا۔ فود اس فرشتہ نے عرض کہا کہ میں ان کو بہاڑوں کے درمیان دہاووں؟ آپ اللہ نے فرمایا

بن ارجو ان رجو ہانگہ من اصلابھیم من بعید اللہ و استواعیہ لکے امید رکھتا ہوں میں کمیش تو نی ان کی اوال دوں میں سے ایک اولا و پیدافر ہاد ہے جو الندیق نی کی نماوے کریں گئے ۔

اس میں فور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی وہ سے بھی آئی کی تغلیف کو ارا خیس تھی اور بھٹس نیکہ جو آ ہے چھاسے بود ما انتقول ہے و و کی مارش سے ہے ۔ اس وغالب مذاق حضورہ قدش چھاکا کہی تھا۔ شابید کی اُنہیں کو ریمان ہے تبدیو کہ اس جس قم کی کیا بات تھی ۔ لیاتو عنی العبد تی اُنہ ہے جائیں وہ لیے فراہ دیے آئی کھی میں افذہ و ند ہوتا ہے

تو یا ت سے بے کداواں قرآ پ کی ایک کا افت ورجہ کفریش تھی وآ پ کفڑ ہوگئے۔ معافل فریا ہے۔ دومرے یہ کی تجویزت کے دریتے ہوئے میں ایک درجہ مجبوبیت کا یہ ہے۔ http://ahlesunnvahlibushy:doubdokhttpu/dimusba\_woordpress.com/ کہ تجوب نے ایڈا دینے والے ہے ہر حال میں مو خذہ ہوتا ہے تجوب مو فیہ بھی کرو ہے جب بھی چرم معاف تیں ہوتا علاوہ از میں ہے کہ تن العبد بھی تن الفہ بھی ہوتا ہے۔ وہ عمد کے معاف کرنے ہے معاف تیس ہوتا۔ اس کلند ہے اکٹر لوگ خاتل ہیں۔ (انظام شرعین میں اور

### اہتمام جفوق

معیرت نتم ہونے کا طریقہ پہنیں کدان مکتوں کی تعیش کی جائے ، بلکہ معیرت نتم ہونے کا طریقہ پہنیں کدان مکتوں کی تعیش کی جائے ، بلکہ معیرت کے فتم ہونے کا طریقہ مرف یہ ہے کداس کوسو ہے نیں اور آڈ کرہ نہ کرے اس آ کر بعض اوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کل کی مہینے کے بعد بھی معیرت زدہ کے پاس آ کر برابررنج وصد مرکا آڈ کرہ کرے اس کونا زہ کیا کرتے ہیں ۔ فتہا ، نے تکھا ہے تجی دن کے بعد تعزیت نہ کرے ، کیونکہ وہ واقع ہی تعزیت کی نیس کونکہ تعزیت کے مقیقت ہے آئی ویا اور اس بھی جائے گئی کے دوئی آ کی بحزی ہے ۔ اس اس کا طریقہ تو کی ہے کہ کہ کرا ہے تھوں کو بیٹی ان واقعات کوقعد آیا دہ کرے ، البت مردے کوئتی ہوگا اور اپنے سکون مردے کوئتی ہوگا اور اپنے سکون کے لئے ذکر انڈ میں مشغول رہے کہ ذکر ایک ہے سکون مودے

(ازهلی در ضامی ۴۳۳)

## ادا ئىگى حقوق العباد مىرترتىپ

( ملفوظ ) آیک سلسلہ گفتگو جی فرمایا کرانٹہ کا شکر ہے اپنے ہزر گول کی دعا اور قوجہ کی برکت سے میرے بہال ہر چیز اپنی حد پر ہے۔ جس نے اسلاح انقلاب جس مربیوں جس ولائل سے بیرتر شیب ٹابت کی ہے کہ اول مال یاپ کا حق ہے۔ ووسرے ورجہ جس استاد کا انتیسرے درجہ بیس میرکا امال باپ کی مثال ایٹ مثل بیٹ تی جمع کرنے والے کی ہے اور استاد کی مثال مکان بنائے والے کی ہے اور پیرکی مثال نعش ونگار کرنے وال کی ۔ ( ادامة طاحة تیم لاست ہے ہیں میر)

http://ahlesunnahlibrattyr.domookhttp://dimusba.com/

## حقوق واجبه کی اوا ٹیگی

جب آپ کو جول کی تغییل دیمیس محمق مطوم ہوگا کہ گنا ہول ہیں بعض ق اپسے چین جن سے صرف اللہ تعالی سے فق کی خلاف درزی ہوئی اگسانوں کواپذا ، و تکلیف کوئی تکلیف نہ بھی اور بعض وہ جی جن سے دوسر سے السان یا انسانوں کواپذا ، و تکلیف کھی ہے۔ ممل حتم قتل آلفہ کہلاتے جیں اور دوسر کا قسم حقق العجاد جیں۔ پھر حقق آلاند میں ایک و حقق آب جن کی قضایا کئر وہ جو سکتا ہے جیسے پھر نمازی ہا ، وار فرق فرت ہوگئے ق ان کی قضا واجب ہے۔ یاز کرتم پھیلے زیاد میں ادائیس کی تو اب اگر تہ ضروری ہے۔ ای طرح جے فرض ہوئے کے باہ جو تبیس کیا تو اب کرتا ہے، یا جیسے تم کھا کرتو فرنے کا

نا ردوسری تم نقوق الندگی دو ہے کہ نس کا شرایت میں کوئی گفار وستر رئیس۔ شال بھوٹ اولنے کا کن دو افغہ یاتی خواہشات میں کسی خلاف شرح کام کا ارتکاب وغیرہ۔ اس دوسری تسم کی تو بہتو صرف ہے ہے کہ بوری زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے کن دکی معانی یا گئے اور بمیشہ ستخدار کرتارے۔

اور حقوق اللہ کی پہلی تم جن کی تھا ، یا کفارہ شریعت میں مقرر ہے ان تمام حقوق کی اوا میگی بذر سے تھا ، یا کفارہ من اور کھر کے اوا میٹ کھے لے کہ قرر کھی اوا میگی بذر سے تھا ، یا کفارہ من زم ہے ، مثلاً خور کو کے یا ، واشت کھے لے کہ قرر میں کننی تمازی فی منت ہوگئی آرائی مقدار میں زیادہ جی تو روز اند بقدر ہمت وفرصت کچھا وا کرنا شروع کر سے اور ہمیش کرتا ہے جب تھے وہ پوری ہول ، ای طرح آگر گذشتہ زمانے میں مال کی زکو تا ہمیں نگائی تو تخیینہ سے صاب کر کے تعمین کرے کہ گئی زکو تا ہم سے و مہاب کر کے تعمین کرے کہ گئی زکو تا ہم سے و مہاب کر کے تعمین کرے کہ گئی زکو تا ہم سے و مہاب کر ہے تعمین کرے کہ گئی زکو تا ہم رہے و مہاب کر کے تعمین کرے کہ گئی زکو تا ہم سے و مہاب کر کے تعمین کرے کہ گئی تا کو تا ہم سے و مہاب کر کے تعمین کرے کہ گئی تا کو تا ہم سے و مہاب کر کے تعمین کرے کہ گئی تا کہ تا ہم سے و مہاب کر کے تعمین کرے کہ گئی تا کو تا ہم سے و مہاب کر کے تعمین کرے کہ گئی تا کو تا ہم سے و مہاب کر کے تعمین کرے کہ کہ تا کہ

ای طرح آگر صدقہ نظریا قربانی واجب ہوئے کے یاوجودادائیس کیا ہے تو ایداداکرنا اور قربانی کی قیت صدقہ کرنا مروری ہے، اس طرح آکر وَلَ مُسمَ تو زی ہے۔ http://ahlesunnahlibraty:domookhttpo//dimusba.wordpress.com/ اس کا کفارہ دا جب ہے وہ اوا کرے ، کوئی روز ہ رکھ کر بالقصد تو ڈا ہے اور اس کا کفارہ واجب ہے تو وہ کفارہ بھی اوا کرے۔

اس طرح مقوق الغديم جيئة حقوق کي قضاء موسکتي ہان کي قضا کر ہے اور جن کا کفارہ و يا جاسکتا ہے ان کا کفارہ اوا کرے مجب تک ان تمام فوت شدہ عبادات کي قضاء اور کفارہ سے سبکدوش ند ہوکش تر بالی توسیم کر کافی نہيں ۔

### بندول کے حقوق

دوسری معم حقوق کی بندوں کے حقوق ہیں، ووجی دو تم سے ہیں۔ ایک مالی حقوق ہیں، ووجی دو تم سے ہیں۔ ایک مالی حقوق ، جیسے کی سے قرض لیا بھراوا تبیس کیا۔ یا کسی کا بیسے اس کی معاہدہ معاہدہ معاہدی وجہ سے اس پر لازم تفاوہ اوائیس کیا ، کس سے تا جائز طور پر مال پھین لیا یا بطور رشوت کے لیا والی طرح کے تمام حقوق کی بھی فیرست بنائے اور سب کو ادا کرے۔ اگر بیک دفت اوائیس کرسکا والی وسعت کے مطابق اوا کرنا شروع کر سے اسد حقوق جن لوگوں کے بین اگر دو زیر ہے اگر وہر مجھے کے بین اگر دو زیر وہر مجھے کے بین اگر دو زیر وہ کی اور کرنا شروع کی جاد جو دان کے بیتے معلوم بین قوادا کرنا آسان ہے۔ اگر دو مرجھے معلوم نے بین کو ارش کے باوجودان کے بیتے معلوم نے بین کے دار قون کو تا تا کی باوجودان کے بیتے معلوم نے بین کے دار قون کو تا تا کہ دو مرجھے معلوم نے بین کی طرف سے صد ترکز دی با ہے۔

و وسری متم حقوق العباد کی جسماتی حقوق میں بیسے می کو ہاتھ یہ زبان ہے بنا وجہ شرقی کو تی ایڈ او و تکلیف پہنچائی ہو ، کسی کوگا لی وی ہو ، کسی کی فیبت کی ہوائی ہے معاف کرانا شروری ہے ۔ کسی کو مارا پینا دوتو اس کا ہدارو ہے کے لئے تیار ہوکراس ہے کہنا ہے کہتم کما حقید رہے ، جمعے مارکر ہوائے لے ویا معاف کروو۔

جب تک اس تفصیل نہ کورے ساتھ تاہم مالی اور جسمانی حقوق العباد ہے۔ سبکدوٹی حاصل ندکر ہے ہو بیکمل کیں ہوئتی اور بغیر تحییل تو یہ کے نظی می واست اور ڈکر عقل میں کتنی بھی محت عربحرکر تار ہے بھی خدا تک نہ پہنچ کا در سیدھا واستہ حاصل ہوگا۔ غرض تمام حقوق افغد اور حقوق العباد جو گائی اوا کیٹی ہیں ان کو اداکر تا یہ معاف کر تا تو یہ کے لئے مغروری ہے۔ خصوصاً حقوق العباد کا معالمہ زیاد وعظین ہے کہ وہ جب تک۔ صاحب حق معاف ندکرے کسی طرح معاف تبین ہو سکتے واس لئے اللہ کی راویس قدم رکھنے والے کے لئے سب سے پہلاکام پھیل تو یہ ہے۔ (اداملائی نصاب می ۲۰۱۰)

جن الله وتن العباد

ويكفئال وقت مسوري في فارتوزوين كوانعل قرارويا ـ

حضرت جری کا پیشبہ ہو تھا کے نمازی اللہ ہے اور ہاں کو جواب وین حق العبر ہے اور حق اللہ میں العبد سے مقدم ہے اس شہاکا جواب ہے ہے کہ دومر المقد مدتو تعلی ہے کہ حق اللہ حق العبد سے مقدم ہے مگر میسیا مقدمہ تباط ہے کہ اس وقت مال کو جواب ویت محمل آئی انعبد الل تھا اللہ جو جدیدم تفقہ کے بیشجر دیتھی کہ اس وقت نماز کا تو از ماور مال کو جواب وینا حق اللہ تھی ہے کیونکہ اس وقت: کی کا مرتف اور آئی وقت جس چیز کا اس ہووہ حق اللہ بھی سے کھر حق العبد تیں گو کہ جریس بندہ سے اس تھی کا تعلق ہو۔

اس تنظی ہیں سب لوگ بہتل میں کہ بس نقل کا تعلق طبعہ ہے و کیلیتے ہیں واس کو حق العبد بل مجھتے ہیں حالا نکہ جب وہ شرعاً مامور یہ ہے تو حق امتہ بھی ہے اور حقوق العباد سب کے سب و مور بہا ہیں تو ووق اللہ سے خال تیں ۔ فین کی بندہ کے داسطے تماز قرز وینا در حقیقت کی اللہ کی رہا ہے ہے ، کیونکہ اس وقت خدا تعالی کا بھی تھم ہے۔

البی کل پر موں کا واقد ہے کہ جس کی سنتیں پر حدیا تھا کہ برے ہے۔

آدی او البوایہ خبر الایا کہ کھر جس سے کو شع کے ویہ ہے گری جس با الفاق کے برے ہے اس کے رافت رہ ہے تا کہ برے ہے۔

فر رافی زوّ البوایہ خبر الایا کہ کھر جس سے کو شع کے ویہ ہے گری جس جس نے فہر سنتے ہی وقت ہے گئے ہوں کہ بات کو اس کے اس کے داسطے نماز قوّ زوی ، یوی ہے اتا تعلق ہے کہ خدا کی عباوت کو اس کے لئے قطع کرویا ۔ ب شک اس وقت اگر کوئی دکا تھا رہ جر بوتا وہ ہر الزفر ز من فوٹ اس کے لئے قطع کرویا ۔ ب شک اس فقت اگر کوئی دکا تھا رہ جر بوتا وہ ہر الزفر ز من فوٹ ہوئی دکا تھا رہ جر بوتا وہ ہر الزفر ز بر واقبیں کہ کوئی کیا کہ گا اگر کمی کی نظر جس اس فعل سے میری بیش ہوئی وہ شوت ہے کہ گئی دو اس کے گا اگر کمی کی نظر جس اس فعل سے میری بیش ہوئی وہ شوت ہے کہ گئی ہوئی دو شوت ہی کہا گر تا کیا اس وقت ہو بالوں کی نظر میں اس فعل سے بالوں جس کیا گر تا کیا اس وقت ہوئی کی نظر میں بیا اس کے معد ور تھے بھر جس کی خرج میں تا واقع میں مشخول رہنا جو دو تو اس تھے ۔ اس لئے معد ور تھے بھر جس کی نفاز دی میں مشخول رہنا جو دو تو اس تھے ۔ اس لئے معد ور تھے بھر جس کی الاندان کے دور تھی بھر جس کی خرج میں تو بھر الفائن میں مشخول رہنا جو دو تو اس تھی ۔ اس لئے معد ور تھے بھر جس کی میں تا واقع ہیں سے باوانف دھیا۔

ظاہر ہے کہ جب ہوئی تو تھے پر سے گری تو اس کی چوٹ وشو ہری بھا کرسکن ہاور وہی دریافت کرسکتا ہے کہ چوٹ کہاں تکی ، کہاں نہیں تکی ۔ خصوص ایک حالت جس کہ گھر کے اندر بجز ایک نا بجھ پڑگی کے اور ایک معذور بڑھیا کے کوئی اندا دکرنے والا بھی شقما اور اندا دکرنے والے بول بھی تو کو شھے ہے گر جاتا بعض دفعہ ہلاکت کا سب جو جاتا ہے ۔ فور آئی کوئی قد ہیر بوجائے تو زندگی کی آس ہو بھی ہے اس لئے بھی جھے کو فور آجانا ضروری تھا ، اس لئے بیں نے شرعا نماز کا تو ڑ وینا اور فور آجا کر ان کی خبر کیری گرنا ضروری سجھا۔

حدیث بیل آتا ہے کہ ایک بارحضور بھاخطیہ قربار ہے تھے کہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہا میں سے کوئی ایک صاحب زادے مجد میں آگئے ،اس دفت وہ چھوٹے بیچ تھے چلتے ہوئے لڑکھڑاتے تھے ، تو حضور بھٹائے خطیہ تو زکر ان کو دور بی ہے گود میں : غماليَّ حالا مُكَدِّمَ طيهِ بَعَلَم معلوَّ ق ہے جو يدول مُس بخت عذر سَرِ يَطِيَّ نبيس : وسكيا۔

توجب معنور مافظہ نے نواسوں کے لئے خطبہ تو زویا تو بھی کیا چیز تھا کہ است ج سے حادثے کے دفت سنتوں کی نیت شاتو تا ۔ اس میں بیول کی رعایت ناتقی ۔ بلاش احد کی رعایت تھی کیونک اس وقت خدا کا علم بھی تھا۔ خدا کے تلم کے سامنے بیول کیا چیز ہے؟ اگر می تعالیٰ میں وقت بیول کے آل او تلم ویں تو اس خمان ایس بھی کردے گا اور دوئوں جہاں وہ اس کی خبر کیول کو تھم دیں وہاں وہ اس کے لئے نمی زیمی تو زوے گا اور دوئوں صورتوں میں دوئوں تونوں کا سب بی احداث اوگا۔

بیس جس جگدشر ایات ترک معمولات کا امرکزتی ہو جیسے سفر ہیں رفقا کی رہا یت ہے فرائنش دسنن موکدہ پر اکتفا کرتا یا جس میکٹرز فوٹر نے کا امرکزتی ہو جیسے کسی مسلمان کی حفاظت وفیر گیری کے لئے ایسا کرنا و ہاں معموز ہے کی پابندی کرنا غلوفی امدین اور تقوے کا فیضہ ہے۔ (ازمر وجموس ۲۹)

### حقوق کی رعایت

تمرید بات ثابت ہے کہ کا ل یاد جود کمال عربان کے نواز سطیعی سے نیمیں تکانا اور سمی دو نا بھی جا سینے و کیوں کہ اگر کسی کو افزیت ومصیب میں تکلیف جو لاز مہ طبعی ہے محسوس نے دونو صبر کیسے محتق ہوگا ہ آیوں کہ صبر آتا م ہے نا کوار چنز پر منبولٹس کرنے کا اور جب کسی کو وٹی چیز نا محاوارتی مصوم نے بوقو صبا کیا کرنے گا ، است ظاہر کال بیس محسوس نے بونا اور بات ہے لیمکن غلایا کال خواکوئی کمال کی چیشس نے

ایک ہزرگ کی حکامت ہے کہ بینے کی مرنے کی خبر بی تو تہتبہ اگا کر بینے اور آخضرت کا کا اپنے بیٹے ایر آئیم پرآ اس مبازی سے سیاور بیٹر مانا کہ " اسا معراولان سا اسراه سام لسنجرو نون " اب اگر خاہر ٹین کی شخص سے مراسنے بیادولوں تھے ہیان کروسنے جا کین اور بیان خاہر کیا ہوئے کہ بیاقعہ کس کا ہے اور وہ کس کا اتو کو ہریا ہے ہے کہ بیٹن پہلے ہزرگ کوجنوں سے آبارہ کا یازیاد ویا کمال تجھے گا جا دیک بیستندسلم و ہر میں ہے کہ و لُ سی حال بھی تبی ہے نہیں بڑھ مکتا ، در پیابھی منم ہے کہ اولیاء کے کمالات آئیو وکے کہ لات ہے متنز وقیل۔

مودراهمل ان دونول تصول کی حقیقت یہ ہے کہ میں والی کی نظر صرف حقوق حق پرتھی جھوق عباد واول دکی اجمیت اس کے قب ہے مشودتھی اس واسط حقوق عباد کا اشراطا ہرتین دواجورتم کی دہیا ہے فم بھیدا اوقا ہے اور آئینظرے ہجائی نظر وقوں اتو تی پر تھی جھوق جن پر بھی اور حقوق عباد پر بھی ۔ ایند تھائی کے حقوق کی رہایت ہے قو مبرالیا اور جزاح فورخ تین ایااور حقوق مبادیاتی سر جسم عسلی الاوالاد کی دجہ ہے آئیں ہاری ہوئے جانے والیمیں کی است ایر جیم اللہ من عباد مار حساعات

اس کی ایک مثال سے مثال نے مثالا آئید کے ایکے والے کئی تھے اور تین تھ کے ہوئے ہیں ائیب
الو وہ جو نہ ورت سے تربیداری وقیر و کے لئے معرف آئید کو ایک کیتے ہیں اس کی موافل
چوزائی شفافیت پر ان کی تقرموتی ہے بیر مثال ہے تجو تین منافعین افر صورت کی سادر
ایک و کر صرف اس چو کو د کیکھتے ہیں ہو کہ قرمین منافعین دو تی ہے اور آئیک کو تین و کیکھتے ہیں سے فیم کا میں مغلب اور ایک و نیو ہی کا بالبائد اور سے مظہر کوئیں و کیکھتے ہیں و معرف کی مراور کیکھتے ہیں۔ اور ایک و وجو تو تینا و بصورت معلامہ اور ایک و کیکھتے ہیں و د دو تو اس کے مقول کی رعایت کرتے ہیں اس کو تینا و کی میں سے تیں میں میں تو اور کی معالیت بھی الدو مراور مارفین کا ایسین کی کہ حقول تین کی رعایت کے ساتھ حقوق میں دکی معالیت بھی

> ا برکھے ہوم شریعت مرکع مندان مثل مراورنا کے ندند وم مندان وعشق

الیک ہار تکیوں کو تھنے کے واقعے برای قیم کی شرورت ہے ورند کلاور میں آتا ایا محارث گذرہ زیادہ کا رامعلوم دوتا ہے وہائیت ناتھ اگذار نے کے ۔

(الإفقية بالسوف بتنو فرم ١٩١٧)

### حقوق کی تلم پداشت

مقوق الهروكون المرادكون الهروكان الرئيسان والتدافقوق شامتناق ورا المال أيس الهراء الوركون كو أكر أي شاقين بيدائي أي شاه مدر والشاقوان كي ما مد موفرازي الرئيسان البائل كو الوافي بالرئيس و المن الرئيس الاقتاد قصادب الآن و يرابازات والمبت أو يا كدامية خراس وساد البائل الرئيس الاقتاد قصادب الآن و يرابازات المرابات ال

آئی مسلمانوں میں بہت ہے لوگ اپنے بھائیوں کا کام نکال سکتے ہیں کہ مالدار میں ، تمرکسی ویہ سے خود تھیارت ٹیس کرنا ہا سٹے اور جاہتے ہیں کہ کوئی وہ سرا کا ا میں لگائے تا کہ دخواط ہے سے نگھیں ، تمراس خوف سے ٹیس دیتے کہ ان سے دسول کون کرے گا۔ نبتدا مسلمانوں کو وفت منر ورت مہاجی سے قرمش ٹیمنا نیا تا ہے جس کا متبجہ یہ وتا ہے کہ چندروز کے بعد تمام کھیا رکاما مگ مہاجی ہی ہوجہ تا ہے اور پیکھن سلمانوں کی سامندر کی کو جہ ہے۔

المنظر تحریش میرے ایک دوست سے ایک فض سے دی رو ہے ہے کہ ارقراش سے کہ آئ میرے مقد سے کی تاریخ ہے اور کہ سے دین کے دن میکائیس مکنا تم اس وقت رہے وہی وطن جائے ہی بھیج دوں کا رکوش انہوں سے دہ وہی جا کر بھی مدت تھے نہ بھیجاد انہوں نے نکاش نئر وہا آیا۔ انجہ میں کہا کہ کیا یہ دانو کی رقد ہے اسمبر کر کے بیٹورے اور بھرقیقب ہے کہ اس حرکت وہ این کے خلاف بھی تیں میکو اسمبرے کا قراش تھیں۔ اس کیا تیر میں جا کر بواب و والے اپنے سادے کا ماکر میسے میں دیکر اور سے کا قراش تھیں۔

<sup>(1) -</sup> ادراتي مدين مي مير معدلة اب آيا يه كذا أني الترفيب والزيريب الاحراس ففي عنه

دیے۔ادراکر ولیاما کی ہے تو یہ جواب ملتا ہے کہ کیا قرض ماریس ہے۔

اورای مب کی دجہ آیک تی بھارتی مرض ہے کہ وہی کی گھڑتیں۔ بہت ہے۔ مسمبانوں کو دیکھ ہے کہ رہل جم زیرہ وہ مال لے جاتے ہیں اور فرایہ والوہیں کر ہے ، جگہ یعضے قرائیسے ہیں کہ کا فر کا حق باربین کیھے ڈرٹیس حالانکہ ووجھی داجب التحرز (القافل مزا) ہے ، جگہ آیک بزرگ توبیہ کہتے ہتے کہ مسلمان کا قوجا ہے لئے دیکن کا فر کا حق شالو کیونکہ مسلمان سے توبیا مید ہے کہ وہ قیامت میں معاف کرد ہے اور کا فرسے توبیہ میں امیرٹیس ، دوبر ہے اگر موف نہ کیا تو نے اپنی کیواں اسٹ جی میں کی گئے ہوئی ہو گئی گ

#### حقيقت هقول خانددارن

ا کُلُی کُشی ۔ بُس میبید فحم ہوئے پر جنتی رقم ایسنہاری نے مثنا دی و می اس کے باتھ پر رکھ دی۔

الإن العرب المنافقة ا

### اوائے حقوق کی مفرورت اور اس کا موہ ب

آ سائش <sup>( ا</sup>بونائیب شبه کاجواب

ا فارائن کے بیال میں وقع راہی ہے قوائن کوچ ہندے کے اس اور ہندی کے اور اس کا میکوڑوں ہے۔ بندین کہتا ہوں کہ آپائنگل مور وقی زینن کو کچوڑو سے قواہ وزیر ہوا کہ انہوا سال کی تیک رہے ہو کہ کیونک اور اس کے اسے وہ ایس ن دار اور فوائن مطاملہ مشہور ہو ہا ہے تا اس کی اور اس کی ایک تربیدار کوشش وہرین راکوشش کر رہے کا ایرون کی زیلن اس کیا کا شت شہر سے اگرا ہے آئی کو میل کی آجھ جی جاتم ہے اور شام کی تو وہ وہائیں۔

و چھی شع مہار پورے میرے ہاں آئے میں الڈ آپ موضع مینا مائی آیا جوا تھا، وہ میرے پاس و چی چینے کہ ہم کو سر پر کراو، بل نے پوچینا کی تمہارے پات مور و آل زمین قونمیں معلوم اور کہتے ہیں نے کہا کی میعیوز وہ گئے تھے کہ پینچاس ہے کرانے پھر چھوز و پر گے۔ جس نے کہا کہ میعیے چھوز آ ازجب مرچا کروں گا۔ جائ کرچھوڑ کرانے نے کا دعدہ کرگے اور آج کیک واپنی آئی۔ آئے۔

<sup>21)</sup> کا رام ورامست کا میسید.

روز وندر کلو محلقوا یک دومرسه اس سے بھی زیاد و بخت اننادیش ماغوز ہو گے۔

(از اسما ماورز تدكي ج على ٢٦٩،٤٦٨)

### حنتوق العباد يخفلت

کنیکن ۽ وجود تقدیم حقوق فیرے ہمارا معاملہ ایدا ہے او گوں کے ساتھ جیسے بھیٹر یا کا بھیٹر کے ساتھ کہ پرائے حق کو گھاتے جیں و پائی آیرو پر باد کرتے ہیں اٹیٹیس کر کے شکامیتیں کرکر کے رہاہے گئے جی اس کی پرواوٹیس کیائی کو تا کوار ہوگی جو جی بھی آیا چھٹ سے کبدویا کسی کورزخ ہوتو ہوا کر ہے و و سیاست بھی کرتے ہیں تو محض نویج نظری ہے جالانک

> دونگی وزی کم دربه است چورگ زن که جران ویم نم ند است

جس پر سیاست کرنے کا حق ہوائی پر بھی آبھی تخی بھی کر کئے ہیں، مگر صدور سے قو خارج ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ سیاست کے بھی صدور ہیں، مُنْ کے بھی صدور ہیں، سزا کے بھی صدور ہیں اب قو محض خیفا نمی خشاہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایستا لیسے گنا ہوں ہیں قو جتلا ہیں۔ بھرا ہے آ ہے کو بیچ بیجھے ہیں کہ ہم مقدش ہیں، بلکہ جو ذہبی خاج ہیں اکثر دیکھا کہ ان میں تکمیر موتا ہے جو ہوتر ہیں گئا دیں۔ بھر مقدش ان کہاں رہے۔

خلاصہ بیک آگر بیاگناہ ہول تو اور دوسرے گناہ ہوں تو ہماراً ہیں برتا ڈیور پا ہے۔ اسے صاحب خیر! گناہ ہے جی پرانہ ہوتو خدائے مقل تو دی ہے ، فران تو ریا ہے ، کان تو بین کا تو ن بھی تو پڑا تھا کہ بیاگناہ ہے ، فہر جاہے ،تی برا ہوتات ہوتا اس سے پچنا بچاہئے ۔خلاصہ بیا ہے کہ چوککہ گناہوں کا چھوٹر ٹا ایک اسر تقیم اسٹان ہے ،اس لئے بھی نے پہلے اس کا بقد دشرورت بیان کردیا ہے تا کہ کن تا ہدیں، افحل ہوجاؤر

(از حقیقت آنسون دُنتوی می ۴۳۰)

Feat Unit Fooks 5467

مردول منا يك كون في في او في بيناكدوواب أسرم ف و فوي عو ل محت

میں و بی حقوق اسپ فرسد کھنے ہی تھی کہ ہمارے فرسان کے دین کا بھی کو گیا تی ہے مشلا کھر میں آ کر بیاتی چہتے ہیں کہ کھا تا تیار دوایا تھی ،گریہ بھی ٹیس پوچھے کتے نے نماز بھی پڑھی یائیس ،اگر کھا تا کھا نے گھر میں آئے اور مطوم ہوا کہ ابھی تیارٹیس ہوا تب بھی نفا بھوتے ہیں یا تیارتو ہوگی ، گرم خی کے موافق تیارٹیس ہوا تب بھی نفا ہوئے ہیں اوراگر کھی یہ معلوم ہوا ہو کہ ہوی نے اس وقت کی تماز اب تک ٹیس پڑھی تو ان کو ذراہ بھی نا کواری ٹیس ہوتی ، نہ لی نی پر فضا ہوئے ہیں ، بلک اگر کسی کی ٹی لیا تر بھر بھی نماز نہ پڑھے تو بہت مردول کواس کی بھی برواؤٹیس ہوتی ۔

ساحوا نمازے کے لئے آپ نے اس طرح کمی نیس کہا جس سے فیا نی بھی جائے کہ میاں بہت ہ راض ہو گئے ہیں اگر یہال بھی ای طرح ننگی ظاہر کرتے قووہ اس کا بھی ضرورا اہتمام کرتی اوراگر ایک دفعہ کے کہنے سے نہ پڑھتی تو دوسرے وقت پھر نظاہوتے ، بھرنہ پڑھتی تو تیسرے وقت بھر کتے اور جب تک و ونماز نہ پڑھتی برابر کہتے رہے اور ختف طریقوں سے اپنی ننگی ظاہر کرتے ، مثلاً پاس لیننا ترک کروسیے یا اس کے باتھ کا یکا ہوانہ کھاتے۔ جبیہا کے نمک کی تیزی برا کرایک یار تغامونے ہے اثر نہ ہوا تو آپ ماموشنیں ہوجاتے ، بلکہ برابر کہتے رہتے ہیں اور وہاں جم کی پیننیال نہیں ہوتا كه آئي وفعدتو كهيد بإسبه اب بحي وونيس مائي تو ميس كيا كرول برس خاموش جو جاؤل \_ صاحبوا انصاف سے بتائے کہ بم نے مکمی کھانے پینے کے باب میں محل اہے جی کواس طرح سمجمالیا ہے جیسا نماز کے وب میں سمجمائیا جاتا ہے ہر گزنہیں۔ توب سراسر کو تا بن ہے اگر آ ہے لی لی کو تمازی بنا از جا بیں تو کچے دشوار بات نیس ، کیونکہ عورت عا کم نہیں بلکہ محکوم ہے۔ جنانچا ہی انحراض کے لئے ان پرحکومت بھی کی مواتی ہے، محر و بن کے لئے اس حکومت ہے اورا کا مرتبی ایا جاتا والیک قبیلی ہے کوتا ہی ہے دور مرقی کوتا ہی بيرية كدان كالملقوق وغوليأوكمي ورني للمرن البية فاسأنين تجهيز بتن ونيوي هقوق مين النجي بالقرب كواسية المساتحطة مين، او مراؤ المراول لينه ؤمسرتجي مياتي جن اور او تقوق معاشرت کے شریعت نے اور ہے اور آنے بین ان کو تلویا مردایتے ( مراہی کھنے مثلہ نشف کمہ و سامیں و یکھا ہے کہ مرہ بروی ہے و اکل دانے داور بتا ہے بہمال مجم یام بیٹھیا۔ میں موت میں اگھر میں کتیں سے راب و تو کتیں اور آهاتی پیروا پا ہو جا ہے ہاں ، برموت رہتے ہیں ور دیوی کے اس تق سے مکافل جن جار کیے راہے کو اس کے بازن سوز بھی شرہا کی کا تق ہے۔

لِعِصْ عِكْمَا بِهِ: يَكُمَا جَامًا مِنْهِ كَمَا بِاللَّهِ بِلْ اللَّهِ عِلْ مُورِدُونَ فَي الْطَامُ مِن أَكَالُ جَالَّ

میں اور ان کی وجہ ہے ہوئے زمیت ترک کی جاتی ہے یا گھریٹں ہونا مجبوڑ ریا جاتا ہے اور وہ روجتم کی خطا کمیں میں دہمنی تو اختیاری میں جن میں مورتوں کے انتیار کو وظل ہے ہمر وہ اس درجہ کی میں ہوتی کہ ان پراتی ہوئی ہا در جہائے وچنا نچام رقوں کی ایک خطابیان کی جاتی ہے کہ وہ گفتلو میں مرد کے آئے دکی ٹیس میں اور یہ بر جواب دیا ہے چکی ہاتی میں حال کہ وہ گلوس میں وان گوگلوم بن کرر ہنا جاتا ہے ارحق ق اور میں میں و

> حقق آ اعباد کی ایک ملمی خلطی تعزیر تعییرا در جحفیر کاسنموم تغییران الفاظ کی ہے

تعزیر دوسزا ہے جو تاریب کے لئے دی جائے ،اور حدیکے درجہ ہے کم ہوہ اور اس کے طرق (طریقے) تنقف ہیں ، طامت کرنا ، ڈاشنا ، مارنا ، ہاتھ یا کنزی وغیرہ سے ،کان کمینچ ، مخت اللہ فاکبت ،مجوں کرویتا ، (روالخفار) ماٹی سزا دینا ،جس کا طریقہ بعد علی آتا ہے۔

تعییر سمی کامیب نکالنا ماس بیس فیست و بهتان بھی داخل ہوگیا۔ محفیر سمی کوکا فرکھنا۔

و پر کے قریب ابواب ہیں غیر کے بال میں تصرف کرنے کی جسے تھی وال استخارات میں تصرف کرنے کی جسے تھی وال میں تعول امور میں غیر کے اس میں تعول امور میں غیر کی آبرہ میں تصرف کی المان المرسے دوسرے کی آبرہ ریزی اور قبل ہے ، کوجنل میں اعراض کی اتفاق المان المرائز اک کی اور اس میں امرائز اک کی اور اس میں امرائز اک کی اور اس میں امرائز المرائز المرائ

یک ان کے متعلق ایک کوتائی جو ہوجائلی ملائی ہونے کے سب سے اشد ہے۔ کدان عمراحق العماد وجوئے کا احتمال ہی کمی کوئیس ہوتا ، ان ما شا دائلہ ، اور اس وجہ ہے ان کو بالکل نفیف وسرسری سمجها جاتا ہے، سوید ہوئی بخت تعلقی ہے اور خت جونا اس کا اس کے ہے کہ بیاع تعاد کی تلطی ہے، حدیث عمل حضور بی کا ارشاد مرزع ہے: -

الا ان دساءً كم واصوالُكم واعراضكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا هي بلدكم هذا في شهركم هذا.

''خبردار! تمهاراخون ، مال اورتمهاری عزشی ( ناحق طریقہ ہے ) تم پر ای طرح حرام ہیں ، جس طرح تمهارے آئ کے دن کی تمہارے اس خطراور اس شبرک حرمت ہے''۔

## حقوق العباوكي تين نتميس

جس مصاف فابت بوتا بيك حقوق العباوكي تمن متمير بين --

(۱) کمی کی جان یابدن کو خرر رینجان (۲) کسی کے مال کو ضرر پہنجان (۳) سمی کی آبر دکو شرر پہنچانا بیٹن جدول کسی استحقاق کے داس دفت اکثر وں نے حق العبد کو صرف قتم دوم بی میں مخصر مجد رکھ ہے ادراگر کسی کی تظریفا حق ہے قسم اول کو بھی اس میں داخل کر لیکتے ہیں ، باقی قسم فائٹ تک تو اکثر خواص کا ذہری بھی نہیں جائے۔

( از احلاح افظا بدامت م ۲۱۹ )

# حقوق العبادكي فكرنبيس

عمل کوہتم بالشان بچھنے کے بصوایک کو نائن اور ہے جس بی ہو ام کیا خواص جی بھٹا بین کہ اندال واجبہ کی وہ عظمت اور وقعت تلوب بین نہیں جو غیر واجبہ کی ہے۔ مثلاً حقوق العباد وغیرہ کی گرمیس اور نوافل وو طائف و غیرہ کی کثرت کوزیاد وموجب قرب جی بچھتے ہیں اور جواصل مصود تھا ای کو تغیر سجھا جاتا ہے۔ کتا ہو اظلم عظیم ہے اور اعمال واجب کے مقیر بچھنے کا سبب ان اعمال کا عموم ہے کہ اس کوقو سب ہی کرتے ہیں، وی خصوصیت ہی کیا جوئی ۔ آتو کیا نبوذ باللہ اخبیاء علیم السلام ایسے کا موں کے اس میں خصوصیت ہی کہ جو گیا ہوئی۔ اور نشول بچھتے ہو۔ تو بر تی کہ ہوں ہے۔ ان فاسد عقائد ہے۔ بس اصل مقعود اعمال واجب بن میں ادر موم ہونا ہی دلیل ہے۔ الفلیت کی۔ (از اصلاح اسلین میں ۱۹۰۹)

# نامعلوم ابل حقوق کے حقوق کی اوالیکی کاطریقتہ

مسئلہ: جس کے ذمہ مجھوعقو آبادہاد ہوں ورایل مقوق معلوم نہیں یا معلوم میں مگر مرصحے وادران کے دارے بھی بیس تواسے حقوق بمنول کھیل کے بیں رکہ مالک کے مند ملنے کے دفت فیرات کردیا جا ہے وادر یہ فیرات ایسے حقوق کی اورای طرح لقط کی مالک کی نہیت سے ہونا جا ہے ۔

مسئلہ: اگر بعد تفرق کے مالک آخمیاتو اس کو اعتبار ہے ، خواہ اس تفرق کو جائز رکھے اور خواہ اس سے شان ہے ، اور ثواب اس اوقد (اٹھائے والے) کو لے گار (روافقار) (اداملاح بسلین موسم)

## ویندار ہی حقوق ادا کرتا ہے

ایک صاحب کے موال کے جواب میں فرمایا کدادائے حقق ن کا آج کل بہت اس کم خیال ہے، اگر خیال ہوسکتا ہے تو وینداروں ان کو جوسکتا ہے، وینداری مجی جیب چیز ہے، ایک ایک پائی کا اجتمام کرتا ہے اور بدوین تو بینکٹروں کی مجی پروائیس کرتا۔ (اد المؤمّات کی مالات نام می 190)

## مومن کاحق بی بھی ہے کہ اچھے القاب سے خطاب کرے

حدیث بیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ موس کا حق دوسرے موس پر یہ ہے کہ اس کا اپنے نام ولقب ہے ذکر کرے جواس کوزیاد و پہند ہو، اس لئے عرب بیل گئیت کا روائ عام تھا اور آ مخضرت ﷺ نے بھی اس کو پہند فرمایا۔ خود آ مخضرت ﷺ نے خاص خاص سحابہ رضی اللہ عنہم کو کھ لقب دیے جی ،صدیق آ کبرے کوئٹیق اور حضرت عربے کوفاروق ،اور حضرت تمز وجے کواسد اللہ اور خالد بن ولید چھ کوسیف اللہ فرمایا ہے۔ عربے کوفاروق ،اور حضرت تمز وجے کواسد اللہ اور خالد بن ولید چھ کوسیف اللہ فرمایا ہے۔

http://ahlesunnahlibranyr.domookbttpo//nimusba.com/

مسلمان اورحقوق انساني

حضرت السلام ایک چیز ہے کے مسلمان انسانی حقوق تو آیا منا کے کوڑ وہ تو میوانات پر بھی وتم کرڑ ہے الیک بڑوگ کا قسہ ہے کہ انہوں نے سفر بھی ایک وقائدار سے شکر فریدی اور کپڑھ ہے جس با تدھائی مگر جا کر کھولا تو اس جس ایک چیوئی نظر آئی ہے الکیؤ کرآ ہے وہ ہے حدقیق اوا کہ شامعنوم تیجاری اسپتے کس کس کڑیز ہے الگ اوٹی اوٹی وائی ۔ سس کا در ان کی حدالی سنت ٹر بھا ہوگا وہ نفراس حرح کپڑا یا تدھ کر پھر سفر کر کے جہاں سے شکر لاک تھے وہیں لہ کرامی وکان بر کپڑ اکھولا اور ہوئی کواس کے مشترین کو ٹیلے یا۔

قو و یکھے آئی بھروی ، بیاتر کے تعلیم اسلام کا کرا نسان تو انسان بیوان پر بھی
اسلام بھروں کرتا ہے ، اتنا ترحم ہے اسلام بھی کہ جوان ہے کہ بھی حقوق مقرد کے
بیں ۔ ان پر بھی ظلمو تم کو جو ترفیس ارتصار اس کے تعلق بھی بہت ہے احکام ہیں ، چنا نچہ
اس بھی کہ بھی گئی ہیں ، جی نے بھی ایک رسال لکھنا ہے اس کا ہ ہے ' اورشاد اس کم
فی حقوق انبیا کم ' اس بیں بتلایا ہے کہ حیوانات کے حقوق کیا ہیں ؟ اپنی طرف ہے نیس
کھا۔ تو جس اسلام نے جانور پر بھی رہم کیا ہے کیا وہ انسان پر رہم نہ کرے گا ، ضرور
کم اب آئر کی تھم بیں کی کو جبر وتخد دکا شہوتو چونکد وہ ایسے اسلام ہے کھم سے
ہوا ہے جس بیں اتنار جم ہے تو وہ واقع بھی جروتشر و نہیں ہے ، مشرور اس بھی کوئی عظیم
مصلحت ای کو منتصفی ہے ، اس کو چرخص اینے مصالحات بیں قود کر کے جورک کرنا پر تی ہے
مصلحت ای کو منتصفی ہے ، اس کو چرخص اینے مصالحات بیں قود کر کے جورک کرنا پر تی ہے
دون اس کے کام نہیں جان ، سے اوالا و تک کے ساتھ تحق کرتے ہیں اور مجبورا کرنا پر تی ہے
دون اس کے کام نہیں جان ، سے اولا و تک کے ساتھ تحق کرتے ہیں اور مجبورا کرنا پر تی ہے
دون اس کے کام نہیں جان ، سے اولا و تک کے ساتھ تحق کرتے ہیں اور مجبورا کرنا پر تی ہے
دون اس کے کام نہیں جان ، سے اولا و تک کے ساتھ تحق کرتے ہیں اور مجبورا کرنا پر تی ہے
دون اس کے کام نہیں جان ، سے اولا و تک کے ساتھ تحق کرتے ہیں اور مجبورا کرنا پر تی ہے
دون اس کے کام نہیں جان کے بھی دور سے کی اصلاح کیون اس کے نیس اور و کرنے گئیں ہوتی ۔

چنا نچدیں جب کسی پرطا ہراً تشرد کرتا ہوں مجبور ہوکر کرتا پڑتا ہے، مگر ساتھ ہی ول کچھلا جاتا ہے، مجرکلزے گئزے ہوا جاتا ہے، مگر کمیا کروں ضرورت شرقی ہوتی ہے، اس لئے تشدد کرتا پڑتا ہے اور اس کا تھم شرقی ہونا دلائل سے تابت ہوتا ہے، نصوص اس کے لئے صوح دجی، تو واقع جس کینتی رحم کے خلاف نہیں ہے کیونک ہرچنے کا صوقع ہے، رهم کی جگہ دشمرکر تا چاہ ہے اور تحق کی جگہ تحق ، بلا تحق کی جگہ دھم سکر تا خود ہے درگی ہے ، جیسے ان نے دیش یہ جس چی نشتر کی مغرورت ہے ، تمرز اکٹر جم کی معیاسے نشتر ٹیس وجہ بیکہ مراہم بی سے جاتا ہے تو کہا اس کورهم کیا جائے ، جرگز تبیم ۔

یں اب کن رکا صلمانوں کو بیہہ جہاداور ڈیٹے شیوانا نام کے بارتم کہنا ناط بھوگیا۔ اگر بھور نے قلوب میں رحم نہ ہوتا تو با اور در بیونی براڈ کا کیوں رحم کرتے ہمں کا اور چوکئی براڈ کا کیوں رحم کرتے ہمں کا اور چوکئی براڈ کا کیوں رحم کرتے ہمں کا اور چوکئی براڈ کی کرتے ہمں کا جو جاویں۔ فرض اسلام میں نے پائی جائے ہوں گئی تو لی اسلام میں نے پائی جائی ہو۔ اگر ہر را اسلام کامل جو اور بیرسے تھو بیال ہر رہے الارسی بالے اور چوت و بینے کی ہور کا میں بالے اور چوت و بینے کی ہور کے تاریخ ہوں کا میں بالے اور چوت و بینے کی ہور کو تاریخ ہور کی بیات سے کہ آخر براؤ کہی پوڑی کرنے کے بیاج بیار جیں اور کام خاک بھی میں کرتے ۔ حالا تکہ اس سے پھی بین ہوا۔ او جا کہا ہے۔

عمی سنف کارکن کار گیفار از گفتار

وردي ور بعدر د کاندرين راه کام بايد کاد

كام كريانيا أبين روح في اوراوف: في اليوزيانيا بينية ومراب كام يُحْمَيِّين فقط

تام كل تام يوتا ب \_ (ازكائن اسلام روه t 00)

مسلم د کافر سے حقوق بلاا نتیاز پورے کرنا ضروری ہیں

حسول تعلیم کے بعد ابتدا وہی میر انقر دائیک بہاڑی علاقہ بی ہوا۔ بی ایک مسلمان طبیب استاد کے پاس بیضندگا۔ اس کے تباولد پر فود تکیم بین بیضا۔ کام چل تکلا فیسیس وسول ہوئے گئیں ، اود پات اپنی جیب سے نہ تیار ہوئی تھیں۔ کوئی سریش آیا،
نیڈ کلود یا، کیویش ایز اوخود در کا لیتا۔ نیز تیار کر کے کچود سے دینا پائی اسپنے پاس رکھا۔
نیڈ کلود یا، کیویش ایز اوخود در کا لیتا۔ نیز تیار کر کے کچود سے دینا پائی اسپنے پاس رکھا۔
جس سے دوسر باس کی ضرور بات بوری ہوئیں۔ مریضوں میں کافر وسلم سب تھے۔
حضرت تھا نوی رحمہ اللہ سے بی جہا کہ آیا کافر وسلمان کے حقوق اواکر نے کا ایک بی طریقہ سے ؟ حضرت علیہ الرب نے تی برفرہ بالا ہاں "

ت من يو جيما- ووطر يقد كيانية ؟ تحرير فر مايا:

" انداز وکرے مالکوں کی طرف سے خیرات کردیا جائے"۔

جو یاو تھے ان کورو ہے تن آ رؤر کئے کچھ نے وصول کر گئے بچھ نے دو ہے والی کرو ہے متر دلد کے بعد دوروراز کا مؤکر کے بیرے پاس مریش آنے گئے میش نے اس کی معرفت اطلان کرانے کہ بیل مکاری سے طبیب بنا ہوا تھا بھرے پاس کو کی نہ آ وے تب چچھے چیوٹا۔ (انکوبات اشرفیس)

حقوق متعلقین میں کمی کرنے والا دین سے ڈواقف ہے

جولوگ و بند رین کرحقوق متعلقین میں کی کرتے ہیں وہ وین ہے : والف میں مقیقت میں وہ و بندارٹیں کو دنیاان کو دبندار مجھتی ہو۔ ( سن اسر بوس ۱۲۹)

توبيغيرادائي حقوق كيتبول نبيس موتى

ق بہ کاستم (بورا کرنے وال ) یک ہے کہ اگر کی کاحق تمبارے فرمہ ہو اس کو بہت جددی ادا کردو والی ہے افتتا واللہ خدا تعالی مب گن ہول کومٹاف کردے گا ، پھر انتا والذرمباري ليّ آخرت كاواكى نيش بوكار (ازاسلاملارز تمكي ما ١٥٠)

حنابوں کی معافی کے لئے صرف استغفار کافی نہیں،

بلکداس کے ساتھا دائے حقو ق بھی ضروری ہے

الله تعالى مع عبت كاليك براحق

خدا ہے تعلق رکھے والول کو پکاشاور آشنا مجھوا درجوان سے ہے تعلق ہوان کو ہے گاندا ورز آشنا مجھور خدا کے دو نیٹول کو اپنا دو سٹ اوراس کے دشنوں کو اپنادشن معجمور صاحبوا محبت کا میر بہت ہواجن ہے اس کو واکرور آبن کل اس بیس بہت کو تا ہی ہوری ہے ، بس آ ہے کی تو میشان ہوئی جا ہے ہے۔۔۔

> بڑار خوش کے ہے گانہ از خدا باشہ خدائے کیا تن سے گانہ کا ثنا باشہ

<sup>(1) -</sup> يكل الشرفع الى ت سب محمد رول كي تفعش المحنّ اون معنى البحن بين . كفكرية معاجات توزير وومفيد بياب

 <sup>(\*)</sup> والمشكلة بإمكان بودور مد مدكر بدير يا تافي برفي وود بيكار تابوت مكر تدتيون بي موده في مبدية 178 م مبديد.

<sup>(</sup>٣٠) كالمائية كورية والمائة الشائواني بين ويكوني ورساسليدي كالناسنة الميدن بور

اے مسلمانوا خدا کے ساتھ دوجا سے قابونی چاہئے جو آیک مجوب مجازی کے ساتھ دونی ہے کہ ہر دم یا تقی ای کی جس میں رہتا ہے محود نیا کے سارے وحشہ سے محی آمری ہے بھراس کا دنیاں بھی دل ہے میں اثری ہائی پیاجات بھڑ ہے۔ جو رہے مراس کا جنرو

نؤ آم از آم طالب خدا کا بیامال تو ہونا جا ہے جوالیک مردارک کے عاش کا ہو جاتا ہے کہ دوکن دفت اس ہے گئیں اتر تی ہے ۔

> خش موں کے کم از کیل ہور کوئی تعین بیر او اولی ہود

کیا خدا کی مجت ایک طوق کی مجت سے جمی کم جوگی را گرفیل او بھرکیا دجہ ہے کہ خدا کی ایک دھن نہ ہو، وائنہ جو بچا ظامب ہوگا اس کے دل کو ہروفت خدا تعالی کی وحن کی ہوگی ۔ چنا نچیا لیسے می لوگوں کی باہت ارشاد ہے چور حدسال لا شاہد ہے ہے گال ''کہ وہ ایسے لوگ جی جن کو تجارت اور قرید وقروفت خدا کی یاد سے خافل نہیں ''کہ (درامدان کے تسلین سر ۱۹۰)

### حق تعالی کے حقوق

اس تقرع سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ غذی کی جوحقیقت سمجے کا جرمقکن تمیں اس کے ختو تی اواٹ کرے ، اور حقیقت اس کی اوپر معلوم ہو چکی ہے ۔ تو اس کے حقو تی بھی اوا کرنا از م ہوگا ، اور اوا کے حقو تی کے لئے طرحقو تی شرط ہے ، اس لئے ضرورت ہوگی حقوق صعلوم ہوئے کی ، اے ان واجہ ال عرض کرتا ہوں ۔

فو سیمنا جائے کہ وہ تین حق ہیں ، ان میں سے ایک تو اطاعت ہے ، مگر ان عت کے وہ من تبین ہوئی الی تشرط ہر پاست کھتے ہیں ہی بھٹی مکش شا بلاگی اطاعت ، بکہ منتی اطاعت ہونا ہو سینے ۔ است ال طرح سیمنے کے توکمہ وطرح کے اور تین ما گیا۔ تو وہ جو بور چین ندائی کا ہے کہ کھانا بیا اور پین ویا۔ اگر آتا ہے کہ کی کہا بھی کہ بھٹی ارا پیکھا جمل دو کہا صاحب میرے فرائض بین آئیں ہے۔ اور آیک نو کر ایشیائی فدائی کا ہے کہ کھانا بھی نیادیا اور کھلا دیا اور پیکھا بھی جمل رہا ہے اور اس سے فدر تج ہوئے بیٹھ کیا وقا کا کے یا ڈن ویائے نگا۔ آپ کیٹے بھی جن کو بس بھائی جاؤیہ کا ہم تبارے ذرقتیں ہے، مگر دو کہتا ہے ٹیس کو ذرید نہ ہو گر مجھے تو آپ کی خدمت سے دا است ہوتی ہے۔ آپ خود و کھے لیجے کہ آپ زیادہ کمن توکر کی تدرکریں گے۔

ای طُرح فدائے بندے بھی وہشم کے ہیں اور جنہوں نے واقت پرا طاعت کرنی اور جنہوں نے واقت پرا طاعت کرنی ایج کی گری مطلب جیس رہا۔ ندخدا سے مجت ہے زاوب ہے۔ کوئی گنا ہ سنجرہ ہوئیا تو کہتے ہیں یہ تو مقبرہ ہے اور تماز اور وزوے کے بعد چلتے ہجر نے نظراً ہے ۔ بدخد کی باوہ ہے اور تماز اور وزوے کے بعد چلتے ہجر نے نظراً ہے کہ فدمت کیا کرتے ہیں۔ آب اس نو کر آب کی فدمت ویا اور تموی کیا ہے کہ جیس ہوگئا ہا کہ کہتے ہیں۔ آب اس نو کر سے مقبل ایک نیواں ہوئے اس نا ہے کہ بعدہ بھی تھے سے اللہ تعلق تمیں ہوا کہ نظام جواب دے وہ آتے معلوم ہوا کر آب اپنے تو کر سے دو حقوق کے سے طالب ہیں۔ ایک فدمت وہ مرافعاتی تھیا اتو کی فدا کا حق النا بھی آب پرنہیں بھتا آب اپنا تی فرکر ہے کہ باتے تا ہے اپنا تی فرکر ہے کہ باتے ہیں۔ ایک فدمت وہ مرافعاتی تاتی فدا کا حق النا بھی آب پرنہیں بھتا آب بانا تی فرکر ہے کہتے ہیں۔

مجھے اس پرایک توکر کی حکامت یاد آئی کرایک شابطہ کا نو کرتھا کہ آگا نے جو

کہد دیا کردیا اور جو ندکہ ندکیا ، بلکہ اس جس جس جادیل کے تخفیف نکال لیٹا تھا۔ اس

ہے آگا نے ایک یاد اوج جس کہ کیا بارش جورت ہے کہنے تکا ہودائ ہے لیٹے میں لیٹے
جواب دے دیا افغا تک تین ۔ بوچھا کیسے معلوم :وا۔ کہا ایک ٹی میری چاد پائی کے
جواب دے دیا افغا تک تین ہر ہاتھ رکھا تو دہ بھگی ہوئی تھی ۔ پھر تبامیاں جرائے تو گئی
کردے ۔ کہا جاد دے مندؤ حاکم لیجے ،بس اندھیر ابوجا دیگا۔ کہنا ،اپھاؤ داور دا زوای
بند کردے ۔ کہا جارا دار میں کوئی تا ویل تین کی تجھا کہ اس میں تاویل کرنے سے
جودی ہو بانے کا اندیش ہے ۔ تو کئے کہتا ہے کہ جتاب دو کام میں نے سے ایک آپ
کردی تا جرم ابھی و تی ہے ۔

http://ahlesunwahlibrattyr.domiookhttp://dimusba.com/

ا یک ادر ضابط بل کانو کرتها جوکام نوسب کرتا تھا گھروہ ی جو جلادیا۔ اور و دیمی بالكل بالكرى سے اس لئے اكثر كام روجى جائے تھے۔ ايك بار مالك زيادہ نا توش ہوا کہ تو نے بیٹیں کیا ہ وائیس کیا ، تو اس نے کہا صاحب میری مجھ میں نہیں آتا کہ کون کون ے کام میرے ذمہ ہیں۔ آپ مجھے سب کامول کی ایک فہرست لکھ کروے دینجے ۔ چنا لچے آ کانے فیرست لکھ کرحوا لے کر دی ۔ الفاق ہے کمیں سفر کا موقع ہوا ۔ آ قا کھوڑے برسواراً كم أينك تما اورنوكر صحب وتي ييجي جي جارب تنف آتا كم كند سي بر ے دوشال تھسک کرزین برج ارا تھوڑی دیر کے بعد جو دیکھا تو ندارد \_ توکر ہے ہو جما ارے تو نے نہیں دیکھا؟۔ اس نے کہا ووتو بہت دور چھے گرمیا۔ کہا اٹھ یا کیوں ٹیس کہا و کھنے فہرست علی کہال لکھا ہے کہ ووش لہ مرے وافعالین۔ آت نے کہا اچھالا اب لکھ دول۔ اب میسوچا کہ جس چیز کانا م آگھیدول گا دی اٹھائے گا اور اس کے ملاوہ اگر بھی ا درگرے کا آنبیل اخلاع کا اس لئے فیرست میں پیالیو دیا کہ اُلوکو فی چیز کر جاہ ہے است انغالیا کرد۔ اب جومنول پر بیٹے تو ٹوکر صاحب نے ایک بوٹ کا ہوت ہ کے سامنے د کا دیا۔ ہو جھا ہے کیا؟ کہنے لگا د کھی لیجتے ۔ کھولا قولید ۔ ارسے یہ کیا حرکت ہے؟ کہنے لگا آ ب میں نے تو تھلم دیا تھا کہ جو چیز گر جائے اٹھالین ۔ سو میں نے اس کو بھی ا فعانیا ۔ تو ضابطہ کے نوکرا کیے ہوئے ہیں ۔

یکی معاملہ ہمارا ہے خدا کے ساتھ رتو کیا خدا کے ساتھ ہے ارابس ایسا ہی تعلق ہے۔ جیسے ایک زینی کلکٹر جوئل میں مشہور تھے کہتے تھے کہ جب خدا نے حقوق مالیہ کی فہرست بتادی ہے تو بیغلو ہے کہ اس سے زیادہ کا اجتمام کریں ، اس لئے دوز کو تا ہے ایک چیسازیادہ نہ دیتے تھے حالا ککرا ہے تا جین اوکوں کا انتظام حضور بھاتھ نے اس حدیث میں فرمادیا ہے ک

"ان فني السمال الحقاسوي الزكوة الم تبلا ليسمي البر ان تولو وجه هكم". الأية حضور الخطائية الن البيد سنداستول كيار كونكرا في عمداني السال على المستول على المستول على المستول على المستول السيداني والمستول المراد المراد المراد المستول والمستول المراد المستول المستول المستول المراد المستول ا

لا ينؤمس احبدكم حشئ اكوف احب اليه من داله و والده و الناس

اجتعن.

الأرقم بالتي جين. من كان الله ودسونه احب البه سواعمار

لینی جب تک جن برائے کے زوریک سے اسب سے زیادہ تجیب نہ ہو جاول، مال سے بھی اوراولاد سے بھی اور ترام اوگوں سے بھی اوردسول اللہ اللّا کے ساتھ بھی۔ جوگا۔ ورابیا اللّا ورج تمہت کا الحد تعالیٰ کے ساتھ بھی ہو، اور رسول اللہ اللّا کے ساتھ بھی۔ لو تری محبت بھی کائی نہ ہوئی بلکہ سب تھی تو اسے بڑھ کر محبت فرض ہوئی۔ اب جلا ہے محبت فرض دوگی یا کئیں۔ یہ و دسراحق ہے تجملہ تھی حقوق کے۔

تیسرای اور حضور پیشای سے۔ چنانچیش تعالی نے اپنی اور حضور پیشاکی تعظیم کو مجمی فرض قرمایا ہے ۔ ابنو میں ایالیّہ و رسونہ و تعزروہ و نو زروہ ۔

مرجع ان حائر کا داحد ہے۔الغرض ضدا درسول دونوں کا بیکھی ایک من قرض ہوا مینی ادب وتنظیم اور اس سنمون سے تمام حدیثیں بجری جوئی ہیں، بلک اگر غور سیجے تو خودای آیت میں بھی ان حقوق کا ذکر ہے کیونشا طاعت قواس کا مرادف ہی ہے۔

اب اس کی حقیقت و یکھو کیا ہے۔ مواط عند ماخوذ ہے ہوئی ہے اور طول کے معنی جی خوتی ۔ مواطاعت کے معنی ہوئے خوتی ہے کہنا، نفا اور یہ واکل بیٹی ہے کہ خوجی ہے کیز ماننا ہدون مجمعت کو اور مانکری تبیس ۔ لیس اطاعت کی فرضیت کے حسن میں مجہت اور معضمت بھی فرض ہوئی۔

اب بیبال معنی اطاعت کے متعلق آید موال ہے۔ وہ بیکے مضور بھائٹ استے بیس کہ وضوکو بچرا کرنا یا وجود نا گواری کے اعمال فاصلہ بیں سے ہے۔ تو جب نا گواری کے ساتھ کیا گیا تو اطاعت نہ ہوئی مجرفشیات کیسی ڈائی الحرح حدیث ہے " سے نے سے السحانیہ مالد کارہ" ( لیننی جنت گھیروی گئی ہے نا گوار چیزوں بیس) اعمال شاقہ کوسکا رہ فر بایا ، تو ان بیس رفیت شہوئی اور جب رفیت شہوئی تو اطاعت شہوئی اوراطاعت شہوئی جوئی ، تو جنت کی بشارت کیسے مکن ہے۔ تو اہل قشر ( اہلی ظاہر ) اس میں اشکال کومل نہ کرمکیں تے ۔ (ادعیقت مادے میں ۲۲۸)

#### حقوق الرسول 🎕

دینل ان کی بیاہے کہ آلراغا حت کرتے آو علا وسے رجوع کرتے این ہے۔ سیاگ واپن کے ویجھے مصور چھڑک ڈکر کا طریقے دویافت کرتے وان سے احکام کی تحقیق کر نے مکر و یکھ جاتا ہے کہ اس کا ڈ کر بھی ٹیس ۔ سوزیہ والوک تو اس ہے جی ا اس واسطے ضرورے اس کی ہوئی کھا کہ تعلق کور کئے کر دیا جاد ۔۔

مجت ہے شک ہوائی ہے صفور کا کا ادران داختھنا پیھی ہے کہ ادا اس دہ ختھنا پیھی ہے کہ ادا دا عت ک جائے۔ اس کا مقتصنا یہ ہے کہ تعظیم کی جائے۔ چیا تھے و نئی میں جس ہے جہت وخلیت ہوتا ہے اس کا کہنا مانا ہے تا ہے واس کی مظلمت قسب جس ہوتی ہے ہے خود اس کی تعبت کا تھا شا ہے کہ اس کی مرشی کے خلاف نے تیا جائے خواد اس کوٹیم ہیں ہوتا ہے۔

مجھے قوب ہو ہے کہ بچھ کو ایک اوٹی ایجین جی رقو کرائے کی ضرورت کی۔
ایک دوست سے جی نے کہا کہ کی کا ریکر سے رقو کرا دواورا چرے وہ بنا نچ افہوں نے
کو کرائے کے لئے دوا کیس کا ریکر وہ ہے ہو اوٹو ہو کہا گیا تو جی نے اجرت ہوئی ہی گیا کہا کہا تھا تو جی سے اجرار کیا کہ وہ جا اجرت ہو بھی تو اس سے تفایٰ ٹیٹ ۔ بھی سے ایس معلوم ہوا کہ انہوں نے اسپنا
نے اصرار کیا کہ جو چو کرآ ہے تکرنا ہے ۔ بعد جس معلوم ہوا کہ انہوں نے اسپنا
ہوئی سے اجرار کیا کہ چو جو کرآ ہے تکرنا ہے ۔ بعد جس معلوم ہوا کہ انہوں نے اسپنا
ہوئی ہوتو وہ ہی تو کہ اور فاج تم نیوں کیا ہوت ہے تھی تھی تیس اور جہاں تیرائی ترکی ہوئی دو اگر ہوگا انہا وہ ایش میوگا اور جب نے معلوم ہو کہا تی طرن اس طرن اس
ہوئی ہوتو وہ ہی تو نے ان کے اس تھی ہوئی ہے ، جب فاجر ہے جیس کھوا دہ اس طرن اس
ہوئی ہوئی ہے کہا نے انہ ہوگا انہا وہ بھی ہوئی ہی جب نے معلوم ہو کہا تی موکا اور

ان تعدیهم فایهم خیاد که و آن تغفر قهم فانک انت انعربر المحکیم. /http://ahleswww.hlibrahyr.dom/okhttp://dimusbs.com/ یعتی آپ زیروست قادر ہیں نیامشکل ہے آپ کو بخشا۔ ساوی رات اس سی گذرگی۔ جارا وجود بھی کمیں شاخااور آپ کی بیاحالت بھی ۔ سوایا نا فرمائے ہیں <sub>۔</sub> مانبود یم وقفاف یا جبود لطف تو نامحفظ ، می مشنود

ت ہم تھے نہ ہماری طرف ہے قاضاتی ہم ہے کے ہوئے درخواست جیش بھی ہوگی ادر مضور چین نے اہتم م بھی شروع کرد یہ حضور چینکو ہم سے کیا تین ہے ہم کیا چیش تررہے جی حضور چینکو۔ادر ہم کو حضور چینسے بزار دل تنم کا نفع بینچیاہے۔ (درسادہ اتھی ہم جوجہ)

اً تخضرت 🎕 کے حقوق میں کو تا ہیاں

(املاح معامله متعلق بحضرت رسالت 🕾 )

آپ کے جوا صانات اعتابات امت کے حال پر متوجہ دمیذ ولی ہیں ، ان کی کیت و کیفیت پرنظر کر کے بیتھم بیٹی ہے ، آپ ﷺ کے حقوق امت کی گرون پر اس تدہ کثیر ہیں کہ قیامت تک ان سے مبکد وٹی قریب بد کال ہے ، لیکن یا ، جو د کثرت سکے دہ سب حقوق تین کی کے احاطہ بیس آئے ہوئے ہیں ۔

- (۱) محيت .
- (۴) متابعت،
- (۳) مخلمت.

اور ہر چند کہ ان تیموں میں اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے باہم ایر تعلق اور اللہ زم ہے کہ ایک کا وجو دیغیر ووسرے کے ممکن بی خیبی دلیکن بلا خیال معنی اگر صرف صورت سے ورجہ کا کہا فاکیا جائے تو یہ تیموں کہیں کہیں علیحد و علیحہ وہمی خیال میں آئے تھتے ہیں ۔

اس وقت جونکہ اکثر طبیعتیں بحض صورت برانا مت کے ہوئے جیزہ وائر کئے

ا شاامور کا جدا جدا موجود دو نا بکتر ت دافقع جور پائٹے اور اس معاملہ میں بکی ج اجدید انتخاب ہے جس سے سنف صالح میرا تھے، چنا نچان حفرات کے تاریخی واقعات کوجو کے مشہورا در کتب جاریک بریش فدکور میں ۔

اس وقت کے اکٹر سند تول کے معاملات سندر تول جن بین کی کی بھورتموند کے ذیل بیل اجتوان کوتا ہی مرقوم ہوتا ہے ) مواز نہ کرنے سے اس تھم کی سحت بداہۃ معلوم ہوئنتی ہے اور س مضمون سے اس انقلاب پر عمیداور س کی اعلاج کی طرف ترخیب وقویم تھووں ہے۔

جنا ب رسول مقبول <u>عبية</u> كے ساتھ متجد وين كامعامله

صاصل اس کا اختصار کے ساتھ ہے کہ جو ہو گئی زمانہ کے 'جدید رنگ 'یم رنگ کئے جیں ان میں تو یہ کوتا تاں مشاہ ہے کہ وہ جنا ب رسول مقول بھا کے ساتھ مرف اس قدر دلچین ریکھے جیں کہ وہ سری تو اسم یا نہ اہب سے مقابلہ کی گفتگو کے موقع پرآ ہے کی سوائٹ عمری جی سے یا آ ہے کے بعض اقوال وافعال کو جکتوں ہیں ہے (خواد ان کی حقیقت تک ان کے وائن کورسائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو) مرف وہ حصہ جس کوتھ ان کے مخت سے مجھن اس غرض سے بیان کرو ہے جی کی کرآ ہے کی مظلمت اور آ ہے ہے تا فون کی عزید خاہر ہوجا وے ، اور اس کواسلام کی خدمت اور آ ہے ہے ''اوا ہے حق ق '' کے
کے کا لی جیجے جیں۔ باتی نہ اجارا کی کواسلام کی خدمت اور آ ہے ہے'' اوا ہے حق ق '' کے
لیے کا لی جیجے جیں۔ باتی نہ اجارا کی کوشروری بھے جیں ، درجمت کا کوئی آخر پایا جاتا ہے'۔

بگراتباع کوننصب اورعبت کودشت بھتے ہیں اورسیب تنی اس کا یہ ہے کہ اس زیانہ ہیں سب سے ہزامتھ دیا ہوس کو دیا تمیاہ، جس کے مطلوب ہونے کا ہم کو یعی الکارٹیس جمر کام اس جس ہے کہ آیا وہ مطلوب بالعرض ہے یا خود مطلوب بالذات ہے؟

ببرحال چونکداس کو کمال بالذات مجما جاتا ہے، اس لئے حضور اقدی کھا کے لاتا عدد و لا تحصی کمالات عمیقی مقیمة الثان میں ہے ان کی نظر اس کا استخاب سکر تی ہے اور دوسرے کمانیا ہے کا بھٹل مجبت اللی وخشیت وزید وصبر وزیبت و وحافی ، ومجاہدہ ، وشنل بین ودیکر نعنائل مدید وعملیہ کا بھی ان کی زبان پرنام بھی نہیں آتا۔

جس کا خلاصہ یہ لکتا ہے کہ کویا آپ خاص ای غرض کے سے مبدوث فر مائے: سکتے تھے کہ ایک جماعت کو تو مہنا کر راس کو دینا دی ترقی کے دسائل کی تعلیم طربادیں، تا کہ دودومری قوموں پرس بن و فاکن رہ کر دنیا جس شوکت کے ساتھے زندگی بسر کرسکیں۔

كي قرآن مجيد وحديث ين كهرى انظر كرن واله آپ كي تعييم كاليه خلاسه تكاليه

### اہل ایند کی صحبت و ملاز مت کا انتز ام ضروری ہے

ان صاحبول کواپی اصلاح کے لئے اس کی خت ضرورت ہے کہ عمام محتقین وکر فار مختفین وافل دل کی صبت وطلاز مست کا انتزام کریں اور ان کی ضمت میں پچھ عرصہ تک بالکل سکوے افتیار کر کے رہیں وقو دان کے اقوال متفرق دارشادات مختلف ہے افتا وافقہ تعالیٰ ایک بڑی فہرست خیالات کی درست ہوجاد سندگی واس کے احد جو شبہات روجاوی ان کوادب کے ساتھ ان کے معنور میں فیش کریں اور توجہ وافعہا ف کے ساتھ جواب میں ۔

ان کوا س زبان کسکوت میں جواصول وقو اعد ہشنے اور ذاہن نقیق کرنے کا اتفاق ہوا نے ، دواصول ان جوابول کے تحصنے میں نہا ہت معین ہوں گے اور احمینان وشفائے کلی میسر ہوگی ۔

اس طریق اصلاح کو جو حکی مجرب ہے، سرسری خیال نہ فرماہ یں اور نیز حدیث بین '' کمائٹ الرقائق وابواب الزیز' کا بار ہارمطالعہ فرماہ یں بینکام تو ان اوگوں کے غداق برخیا ہوئی روشن کے تالع مورے ہیں۔

الل محبت كى كوتا ہياں

اب دو تا می تا این می بین معروض نے کو ان میں ہے بعض میں اللہ http://ahleswinvahlibbaityr.doino o kattpo/utioussba.com/

عبت سے طاہری آ فارمجی پانے جاتے ہیں۔مثالاً حضور ﷺ کی شان بیں اشعار مدحیہ پڑھنا یا شوق سے شفا ان سے مثاثر ہونا مکیفیت طاری ہو بنانا بھی نعرو گانا اکثر سے سے آ ب ﷺ کے ذکر مبارک کی مجالس منعقد کرنا ہ وسئل ذلک

لیکن ان جی سیوتای دیگھی ہوئی ہے کہ اس کو کا ٹی سیجھ کرحشوں سرور عالم ہوٹھ کے ارشاد فرمود واحکام کی بی آ وری اور مثالات کے استمام کو ضروری نیس جانے ماول تو خودان انتقال ندکورو جی بھی اجن کو وہ محبت کے عنوان سے ، فقیار کرتے تیں بسا اوق سے حدود شرعیہ کو منو تالیمی رکھتے ، کھر دیگر اموال و معاسات جی تو زعنوان مجبت رہتا ہے اشا تھالی محبت ۔

الزة المحمى وفماز كابإجماعت كالهتمامنهين به

جنة محمل ورشوت وللم ہے باک نبیل ۔

مِنْهُ كُونُ مُسَمَّرات فورخرا مهذات مِي جَوَا ہے۔

۶۶ کوئی شرکیات و بدعیات کودین مجوکر کر د با ہے بسب اس کا ہے علی یا کم علمی ہے و غلط علمی!!

اہنے کومقدش اور و دسروں کوجہنمی بیجینے والوں کی کوتا ہیاں

اب مرف ایک جماعت اور واکی کرجن کواد افکام ایک متابعت کا خروری دونا پیش نظر ہے اور کم ویش اس کا ابتہام بھی ہے، کرکونا تی اتی ہے کدان میں کیفیت خشوع (خدا کا خوف) اور مین (خری ) کی ٹیمل آئی ، جوظر مسجت کون اور ہے ، جس سے

ظاہر ہے اس صورت علی ہے " توکر" آتا کی نظر سے کرجائے گا۔ اور ان بداخلا قبوں کی بدولت، جوکہ آتا کی مرشی کے بھی خلاف ہیں ،اس کی شدمت کا اثر اور تمر و مجی شعیف ہوجائے گا۔

بھینہ ہی جانت ان لوگوں کی ہے جو کسی قدر نماز ، روز و اور بعض معاملات مجس درست کر کے والے کے مقدس اور تنبع اور تمام و نیا کو فائش ، بوئی ، کا فررجہنی و جھ چیتے ہیں دور خفیف خفیف ، مور جس مجسی ان سے الجھتے میں اور ہر صحف سے فساد و فقتہ کرتے ہیں۔

بیضے ان عوام ہے گذر کر علا ہ اور بعض اٹنہ یا عفرات محاہر منی اللہ عنہم کی۔ شان میں بد گمائی کرکے بدزیائی کرنے کتے ہیں ، ای کو وین کی ہزی حمایت اور خدمت مجھنے ہیں ۔۔۔!!

جس ڈات مقدمہ کے اجائے کا دمونی ہے ،خود آپ کے ماتھ سے برج ڈے کے گہ آپ کا ڈمم دک اوب سے لیتے ہیں مناہمی آپ کا ذکر مبادک شوق سے کرتے ہیں ، ند بھی فائر میں رئے ان کر گذاشتہ ہوتے ہیں مندہ رود کا کوئی معمول انہوں نے تخبرایا ہے، ندآ پ کے مجبولال ( بیٹی عورو محالہ داہل ہیت ) سے ان کوکوئی تعمق ،محبت واحق ام کا معلوم: وتا ہے۔

ان امور بین بعض تو موجب خسران وعصیان بین اور بعض سب حرمان بین کی نکد اخلاق ظاہرہ و باطند کی اصلات فرائض بین سے ہے، جس میں خلل انداز کی عصیان ہے، ای طرح آب کے دارہ ن علوم سے عظمت واحرّ ام کا تعلق اور آپ کی است سے شفقت درمت کا تعلق رکھنا بھی داجب ہے، جس کا ترک بیٹنی خسران ہے۔ باتی جو آداب خاصہ دھتاتی رکھن عردات نافلہ کے درجہ بین ہے، ان کی کی

بانی جو آ دا ب خاصہ و حقو کی و مص عبد دا ہے نافلہ کے درجہ میں ہے وال می می مجلی ' خاص بر کات' سے محرومی آو شر درتی ہے۔

اس کوی بی کی اصلات کا طبین الی الله کی محیت اور کتب میرند به وحقوق مصطفر به بین شن "شفاه" قاضی میاض رحمدانند وغیره اور کتب اخلاق وسلوک کا مطالب اوران برکمل کرنے کا دہتمام ہے ۔

حفرت تحرمصطفی بلاز کے ساتھ چنو تعلقات

ہر انٹی کو یہ مجھنا جائے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہورے چند تعلقات میں۔

الله اليك تعلق بدكرة ب علي في اورام المحالي

🏗 آپ 🍇 حاکم اور جمزمکوم 🗸

ته آپ فلادارین می محمن جم زیر باراحسان۔

会 آپ 磁 کبوب 🖒 محت ـ

اوران میں سے برتعلق جب کی کے ساتھ ہوتا ہے تو س پر شامی شامی حقوق وقا داب کا مرتب ہونا معنوم اور مسم ور معمول ہے۔ اپنی جب آپ کی سے دات بارکات میں سب تعلقات مجتمع ہوں اور پھر سب اعلیٰ اور اکمل در ہے کے تو آپ کے حقوق ہی تھا ہر جین کیا میں قدراہ دائش در ہیں کے دول کے دان سب نے ادا ماکر ہے گا ول ہے اور التو اس ہے ایسا امتمام کرنے جا ہے کہ وہ کثر ہے عددت اور استحضار الفت ہے۔ شدہ شدہ طبعی ہو جاویں اور کیمر مملی آپ کے تقوق کے متعابلہ جس اپنی اس خدمت کو ( ورحق تیسے : س کا نقل بین ای طرف عائد ہے ) دیمی مستجھے۔

بیختیرمضمون تمتم ہوا اوران کے نتم دوئے کے وقت یاد آیا کہ احتر نے ایک رسالہ ' نشر الفریب' ' متوسط تھم کا میر نو یہ میں آلعا ہے وہی امپیر کرنا ہوں کر و والی مختر کی شرح کے بنے کافی اور بقصد استفاد وقبل اس کا مطالعہ نئیں رکھنا واق سب السفاھ ہے کے لئے افتا داخذ کافی ہو مگراہے ووالے ناش حیث فرمائے والسلام۔

(ازاملاح!نقاب امت ش ۴۸)

حقوق والدين

حفرت لقمان عليه السلام نے اليه م خود غرطني ہے اليجنے کے لئے حقوق ا والدين كاذ كرئيس كيا تھا،اس نے حق جان تھائى ۔ نے اس كوڈ كرغم او ب ك والدين كاذ كرئيس كيا تھا، الانسان كو الديد ہے حسلتان الآيد

ہم نے از آن کوائی کے ہاں پائپ کے تعلق تاکید کیا۔ اس کی ہاں نے اس کو پہنے جم ادکھاں

اور حقوق والدین کے بعد قربائے ہیں کہ والدین کی اطاعت علی الاطابات خیس، بلکہ اسی وفت تک ہے جب تک خدا سے خاف شکیس اور اگروہ خدا کے خلاف کوئی بات کیس تو نہ بانو اور و نیاجس این کے ساتھ جلائی گرو۔ بیتو راہا کے لئے بیان کیا حمیز الب آ محدوہ جملہ ہے جس کا بیان اس وقت متعود ہے وہ بیدے کہ۔ و اثباء شہبل کس اُذاب إلیْ

یعن ان کے رستہ کا انبائ کر اُ جوم ری طرف متوجہ ہوئے امطاب یہ ب کہ جو اوگ میری طرف سے ہٹاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کروگومال یا ہے تک ہول او بکندان کی الاعت کرو جو کہ بیری طرف متب ہوئے اور اس کے بعد بھی دعید فرمائی ہے کہ چونکہ میرے پاس تم سب کوآ نا ہے اس نے میں کہنا ہول کدان لوگول کا اتبار کا کرو او کہ میر ک طرف متب ہوئے ورندا کرتم ایسانہ کرو کے تو پھر ہم تم کو بتا کیں گے کہتم نے کیا کا م کئے۔ بید تقام کا حاصل ہوا۔ (ادفاع مزید میں ۲۰۱، ۲۰۰

باپ کے حقوق

ربكم اعلم بساقي نفوسكم ان تكونو اصالحين فانه كان الاوابين غفورًا.

معنی تعبارے خدا کوخوب معلوم ہے جو کھے تمہارے تی جی ہے ، اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے قو دور جوع ہوئے وہ الول کے سے نفور بھی ہیں۔ اب واقعات شرخور تھے تو اس کا پید بھی تھا کہ یہ گئی دور آن وہ نظر ان کی ہے نفور بھی تھا کا نہ وجھنجا یہ ہوا ہوتا ہے اور اوھر والدین کھواں کی جدھنے کی دجہ ہے تمثل ماری جاتی ہوا ہوتا ہے ایک نفول اور الا لین کھواں کا سلسد شروع ہوجا تا ہے کہ کیوں میٹا یہ ہوں ہے۔ اس نے کہا نفول اور الا لین کھواں کا سلسد شروع ہوجا تا ہے کہ کیوں میٹا یہ ہوں ہے۔ اس نے کہا کہا ہوں گئی ہوتا تا ہے کہ جو اللہ کی جو باتا ہے کہ کیوں میٹا یہ ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہا ہوں ہے۔ اور اشرش کی حدید اور کہا تھوں کے مجازی ہوتا ہوں کہ انہاں کی حدید اور کہا تھوں ۔ آب بار بار نو قصے جاتے ہیں ، جو انکہ ان کی حدید کا میان کے دار انہاں کی در اس خواسی دوسے میں اس سے زیادہ کے تعلی کی بھی ارائی تھی اور دی باب نہا ہے۔ اور اس خواسی دوسے میں اس سے زیادہ کے تعلی کی بھی ارائی تھی اور دی باب نہا ہے۔

عدو پیانی ہے جواب دیاتھا۔

چنا تجا آیک بننے کی حکامت ہے کہ ایک مرتبداس کے کمریش کو اقا کر بیٹا۔
اس کے چھوٹے بنچے نے ہو چھا ابابہ کیا ہے؟
اس کے چھوٹے بنچے نے ہو چھا ابابہ کیا ہے؟
اس کے چھوٹے بیا کا اے بھر ابو چھا ابابہ کیا ہے؟
اس کے چھوٹے بیاں تک کہ مومرتبہ ہو چھا اوروہ براہر کہنا رہا کو اے ۔ تیا ہوشیار ، اس کو ایک بھی ہوا ہے کا ایک بھی ہوا کہ بھی اور ابابان کے بدھا ہے کا زمانہ آیا اور کو اقا کر جیٹا ۔ معاجب زاوے سے ہوچھا کہ بیٹا کیا ہے؟ پہلے تی سوال پر ابن درکو اقا کر جیٹا کہ بیٹا کیا ہے؟ پہلے تی سوال پر ابن درکو اقا کہ کہ اب بیا ابنے ہو بھی کہ انہیں اس کی بھی خرفیس ، بھر فیر ربیان سے کہ ویا کو اے ۔ تیمر کی مرتبہ بھر بو جھا تو کہا کیا وہ اس کے بھر اور کہا کہا وہ کہا کہا وہ کہا کہا وہ کہا کیا وہ کہا کیا وہ کہا کیا وہ کہا کیا درائے بھی خبط ہو کیا ہے۔ بنے نے کہا فعا نہ ہوا وہ بھی نہ تا یا اور وہ کیا کہا کہا کہا کہا گیا ہوگا کہ تا کہا تھا تھا کہا ہے۔ بنے نے کہا فعا نہ ہوا وہ بھی نہ تا ہے۔

النفرض ہز ھائے بلی غریب باہے کی بری گئے بنی ہے۔ اور اگر کہیں اتفاق اماں مرجہ ویں تو پھر تو باپ کوظم ہوتا ہے کہ اپنا تقد بانی سنجال کر دبیٹر کا پہرہ ووشنی باہر ڈیوڑھی میں رہا کرو کیوں کہ گھر میں جوان میاں بیوی رہجے ہیں۔ فرض ہو ھاہے میں جوان سے بھیسے گئے بناتے ہیں۔ میں جوان سے بھیسے گئے بناتے ہیں۔

ایک گاؤں کا قصد یاد آگیا کرایک بذرجہ کے ساتھ ای کے بینے پراسلوک کرتے تھے الفاق ہے وہاں ایک مولوی صاحب کا گزر ہوا اور انہوں نے قرائی کی خرکی کی ندگر تے تھے۔ الفاق ہے وہاں ایک مولوی صاحب کا گزر ہوا اور انہوں نے تماز کے لئے وہ تاکہا۔ ای نے بہ خیال کیا کہ ویا تو ہے بی فراب اب آخرے کیوں یہ سیوہ کا او قراز قل شروع کردیں۔ الفاق سے ای فرائی دو تمار نے جمی روز تمار فرائی کو اربیہ بھے کہ معینس مرکئی۔ جائل گزار یہ بھے کہ خوا تمار نے بیا گرور اس نے کہا کمار کی مولوں کی ایک کرور اس نے کہا کہ میں اور کیا کروں ۔ جب کھانے پینے کو خد الحق جمی اور کیا کروں؟ بیٹوں نے کہا اب تمہاری خبری کروں کے بیا تی اس نے دم کھانے پینے کو مد الحق جمین در کی اور خرب تھی دورہ الحق اس تمہاری خبری کروں کا بیٹوں نے کہا اب تمہاری خبری کروں کے بیا تی اس نے دم کو دیا در خرب تھی دورہ الحق اس نے بیا تھی دورہ الحق میں دورہ الحق میں دورہ الحق میں دورہ الحق میں دورہ کی دیا تو میں دیا تھی دورہ الحق میں دورہ الحق میں دورہ الحق میں دورہ کی دیا تھی دورہ کی دیا تو میں دیا تھی دورہ کی دیا تو میں دیا تھی دورہ دی اور خرب تھی دورہ دیا تو الے دیا تھی دیا تھی دورہ دی اور خرب تھی دورہ دی دورہ دیا تھی دورہ دیا دورہ کی دیا تو می دیا تھی در الحق کی دیا تو کی دیا تو کی دیا تھی دورہ دیا تو دیا تو دیا دیا تو کی دیا تو کیا در ای تو کی دیا تھی دورہ دیا تھی دیا تھی دیا تھی دورہ دیا تھی دورہ دیا تھی تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی تھی دیا تھی دیا تھی تھی تھی دی

کنبڑا ہی تماز پاموں گا۔ وہ کھر مارے ڈرکے ان کی خاطر کرنے گئے۔

لو بعضة وباب كواس و بت تك يا فيادية يس بية مرتع مناه بادو بعضه تك دل بوق مرتع مناه بادو بعضه تك دل بوق برح بعض المرادة بيل بوق برحم بحر بحر بعل المرادة بيل بوق به مرجع آوى بن تو باب كل كما حقيقة؟ ما حضه باد بي كل كما المريض المريض المراد بي كم الما حقيقة والمن منه بيك كم بات محمة بيك كما المراد بي بيك كما باكر المراد بحصه بيكا كوتاى بوق مرق ممي بحق فدمت كي تحل سبا كارت بوقى بير ول سائك بزادان غم بود بير ول سائك بزادان غم بود

(از نقوق وفرائض م ۲۸۸)

حقوق والدويير

اکی طرح مردول میں مشہور ہے کہ باپ کا رتبا تائیں جتا ہر کا رتبہ ہے،
اس ہران کے پاس کو لگ ترقی وئیل جیس محف ہیں ہے جس کے مقد مات یہ جی انوی
باپ سے تو جہ مانی فیق ہوا ہے اور ہیر ہے وہ مانی فیق ہوا ہے اس کا رجباس باپ
سے زیادہ ہو، عیاستے جس سے جسمانی فیق ہوا ہو،ان جی ہے بہت تقد مرتوستم ہے کہ
جیروہ حاتی باپ ہے ہم میں مقد مرسلم تھیں کہ روحائی باپ کا رتبہ جسمائی باپ سے زیادہ
ہے اس واسلے کہ شرایعت میں باپ کے حقوق جو کھھ تے جیں ۔ ان کوس جائے جی
اور میرحقوق اس کے جی جس جس کوع فا باپ کہا جاتا ہے ۔ باس بدون تھم شرق محل حقیق
مقد مات سے فضیلت کو تھم کرنا کیسے میں ہے کہا جاتا ہے ۔ باس مرف آئی ہے جو باپ حیث باپ ہے ۔ اور جی با متبار دین کے باپ کہ جاتا ہے ، باس
حقیق باپ کی طرف و نیا کے حقوق راحج ہوئے جی اور جی با متبار دین کے باپ کہ جاتا ہے ، باس
موتے جیں ۔ ان جی طرف و نیا کے حقوق راحج ہوئے جی اور جی با متبار دین کے باپ کہ جاتا ہے ، باس

http://ahlesunnahlibrattyr.doundokhttpd/nimusba.com/

اب فیسلہ بیاے کردینا دی بالول میں باب کا حکم مقدم ہے اور زین کی باتوں

میں چرکا۔ اگر میر دین کی کس بات کا تھم کرے اور باپ اس سے مع کرے تو ترجع میر ك تقم كو بوكي مثلة جركه الب كراس وقت نما ز فرض يرحوا ورباب كهااب كهايات كربيدوقت واليا کے فلاں کام کا ہے ، اس ش حرج ہوگا ، اس وقت نماز مت برحوقو بیر کا تھم مقدم ہوگا اور در هیقت اس کو چیر کا تھم کیوں کہا جادے؟ بياتو ضدا کا تھم ہے چيرتو مرف بتائے والا ہے اور پر تخف جانا ہے کہ خدا کا تھم سب کے تعمول سے مقدم ہے اور بھی ہجہ ہے کہ ب لقنريم ان جي احكام ميں ہوگي جو غدا تعالي كانتكم ہے بعنی مامور ہے ہے اورنو افل وغير ويس شیں ہوگی ،اس میں باپ کی اطاعت کیزے مقدم ہے کوئکر توافل من جانب اللہ مامور بر نیں محض مرغوب نید ہیں اور اگر پیریہ کہنا ہے کہ نفال جگہ شادی کرلواور باب کہنا کہ د مال شادی مت کروتو ای صورت میں باپ کا تھم مقدم ہو**گا۔** خوب بھی **نوگ**ر بزمت کرو ہر چیز کوائن کے درجیعی رکھوا فرا طائغر پیطان کرد ، پیر کا رہید ہریات میں باپ <sup>(1)</sup>ے زیادہ نیں۔ بہت ہے مرد بھی ای تعلی میں مثلا یں کہ بیر کا رقبہ مطلقاً باپ ہے زیادہ سجھتے میں حالانکہ اس میں وی تنعیل ہے جو میں نے عرض کی اور عورتیں تو اس خلطی میں مبتلا ہیں ہی کہ بیر کا رحیہ خاوندا در باب دونوں سے زیادہ مجھتی ہیں اوراس ہیں مورنوں کا تو نسورے بی کدوہ عال ہیں تحرز یا دہ تصورآت کل کے بیروں کا ہے کدان کی تعلیم ہی یہ ے کر بیر کا حق مطلقاً سب ہے مقدم ہے۔ ( از مقرق اور بین من ۲۵۸ )

اولاد کے عقوق میں کو تا ہی

اکیے گوتا ہی تھورٹس و نا دیے حقوق میں کرتی ہیں۔ بعض تر اپنے بچول کو کوئی چیں ، اور کبھی دو کو سنا دک کبھی جاتا ہے تجرس کجڑ کر روٹی ہیں۔ اور بعضی اواز و سے حقوق میں دینی کوئا عی کرتی ہیں کہ ان کو دین کی تعلیم نہیں دینیں یہ ندنما زروز و کی ترخیب دیق (۱) ۔ روٹر کیڈ بے نرموفی بات ہے کہ چیزا دید باب ہے کتابی زیادہ مجماعا دے تمرہ واٹ بھی جوالوظلمی میں جاراتیں از کے قائل ٹیس کر بیراٹ میں گئی جب سے دیر مقدم ہے کہ اگر کوئی مرج دے ادر باب و جوکر جہز جارے تو سرکے جانے باپ کے بیراؤوٹ دیر رہا واکھر کی اس کا صداقر مود میں رہا ہے کی موقع ہے ہیں۔ چاہیے کہ اپنی اوال دکوئما زسکھیا ہے۔ اور تماز ندیز بھنے پر تنبیدا درتا کیو کر داور عم کی رغبت واد ؤ۔ بیتو تو ل کی تعلیم بحدثی رشمراس کے ساتھ نفل ہے بھی تعلیم کر در کرتم خود بھی اپنی عالمت کو درست کرو۔ ورمدین کے : فعال دیکھ دیکھ کر پچے دیتی کام کرنے گلگا ہے جو ان کو کرتے دیکھا ہے۔

بعض کر بول میں ایک حکایت تعلق ہے کہ وو میاں بی بی ہے آئی علی ہے مالاح کی کہ آئی میں ہے مالاح کی کہ آئی میں ہے ملاح کی کہ آئی میں ایک حکایت تعلق ہے کہ اور آئند و کوئی شاوند کریں۔
اگر بچر تیک پیدا ہو ۔ چنا نچراس کا اجتماع کیا گیا ، ای حالت میں حمل قرار بیا اور بچر بیدا ہوا تو ایک بیدا ہوا ۔ ایک دوز ای بچر نے کس و کان پر سے ایک بیر جو ایو ۔ مرو نے یوی سے کہ بی تھا ہے اگر کہاں ہے آیا۔ اس نے بیان کیا کہ پڑوی کے مرح میں جو بیری کا درخت کھڑا ہے اس کی ایک شائے ہمار ہے گھڑ میں ہے واتو ڈرلیا تھا۔ مرو نے کہا ہیں اس کی ایک شائے ہمار سے گھڑ میں ہے واتو ڈرلیا تھا۔ مرو نے کہا ہیں اس کا اگر ہے ، آئی تمام ہوا۔

ہیں اورا و نیک ہوئے کے لئے اول ورج تویہ ہے کہ والدین قود نیک بنیں۔ دومرا درجہ یہ ہے کہ پیدا ہوئے کے بعدائ کے سامنے بھی کوئی حرکت بچا تہ کریں۔ اگر چہ دویالکن ڈسجھ بچہ ہو، کیونکہ تھما ہے کہا ہے کہ چیسے دروغ کی مثال پرلیں جمہی ہے کہ جو چیزائی کے سامنے آئی ہے وہ درائے جس متعش ہوجاتی ہے۔ پھر جب اس کو ہوئی آتا ہے تو وہی نفوش اس کے سائے آجاتے ہیں اور دوا پیے ہی کام کرنے لگتا ہے ہیے اس کے دہائے ہیں پہلے می سے مقش تھے۔ فرض مت مجمو کہ بیتو تا مجھ بچہ ہے کیا مجھے گا۔ یا در کھوا جو افعال تم اس کے سائے کرو کے ان سے اس کے اخلاق پر ضرور اگر پڑے گا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب بچے بنا ہوجائے تو اس کو تلم دین سکھاؤ۔ اور خلاف شریعت کا موں سے بچا ؤا در نیک لوگوں کی محبت عمل رکھو، برے لوگوں کی محبت سے بھاؤں

فرض جس طرح برر رکوں نے تعدا ہے ای طرح بچوں کی تعلیم کا اہتمام کرو۔ بعضی عور تھی اس میں بہت کو تا میں کرتی ہیں۔ اور اولاد کے حقوق کو تکف کرتی ہیں اور اولاد کے بید حقوق مرف عور توں می کے ذریقیں، بلکہ مردوں کے بھی ذریہ ہیں بھر پچوں کے اخلاق کی درجی زیادہ تر محروق میں کے اہتمام کرنے ہے ہو تکتی ہے۔ کیونکہ بچے ابتدار میں زیادہ تر ان بی کے باس رہتے ہیں۔

بہ بین مق ق مورق کے مردون کے فسد میں اور مردول کے مورق کے فسد میں ، کر ان میں مرداقہ مورت کی رعیت نہیں ہے بلکہ عائم ہے قواس کے جو مورت کے فسد ہیں وہ حاکمان مق ق بیں ۔ اور مورتوں کے حقق جو مردوں کے فسہ بین رسول اللہ بھا رعیت کے حقق تی ہیں کیونکہ مورتیں ان کی حکوم میں ای کو فریاتے میں رسول اللہ بھا "کلکہ رائے و کلکہ مسئول عی رعیت" آن کل نماز روز ، کی تعلیم قوسب کرتے میں محرج یا تیں جی نے بیان کی تیں ان کو کوئی ٹیس بھاتا ، ای لئے ان حقق تی کو بہت لوگ تیس جانے ، اس واسطے میں نے اس وقت مختصر ار مضمون میان کیا ہے تا کہ یہ یا تیں کان میں آدیا ہو کیں۔

اب آئیں بات اخیر میں پر کہنا ہوں کہ اس وقت بطنے تفوق آپ نے سے جی ان کے بچاڑ نے کے لئے آپ کو ایک تو نلم کی ضرورت ہوگی کیونکہ بدون جانے کو گر ادا ہوں کے راوراس وقت کا بیان یاوئیس و مسلما اور نہ برکا تی ہوسکتا ہے کیونکہ اس وقت میں نے تمام حقوق کوننسیل کے سام کھنیس بیان کیا ہے تھٹی اجمالاً و مختمراً کیکھیا تیس بیان http://ahlesunnyahlibasahy:domhookhttpu//amnusbsa.woordpress.com/ آمروی ہیں وائی لئے خم رہ معلی کرتے ہے ہور وہیں ۔ دوسری ضرورے ہوگی ہمت کی وکونک جان ہینے کے بعد بھی بدون ہمت کے عمل ٹیس ہوسکل قو میں ان ووٹوں کا '' سان طریقہ بتا اور جس کی مستور اسے کے نئے زیادہ ضرورت ہے کوئلام وول مو تو کمی قدر خم خود بھی ہوتا ہے ووران میں ہمت بھی بہت کیکو ہے تشرع رق کی وعاتی ہم ہے ند ہمت ۔

قوطم حاصل کرنے کا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ جو کتا جے سائل کی اٹل تحقیق نے کھی جیں ان کو پڑھواور اگر پڑھنے کی عمرت ہوتو کسی سے بانائشر میں اواور روز مروحہ کرد ۔ جب تمام کما ب فتم ہوجائے تو بھراول سے دورشروع کردو۔ اس سے تو تم انتا داخہ یا خبر ہو داؤگی رحقوق کی وجھی طرح تم کوظم ہوجائے تا۔

اور دمت کے بیٹے ایک آسان مذہبے تابیہ کہ بزرگول کے پاس جا کہ بیشا آس در مگر بیرصورت مردول کے بیٹ ہے قورتول کے لیے نکیس دو دیپارٹر کر کر بزرگول کے جانات اور دکایات دور المفوظات ورکھا کریں دیاں سے انٹا دائند ان جس کس کی جمعت بیدا ہوگی لیس بیٹریڈ ہے ان حقوق کے داکر سے کارد رحق قراع جیزیمرہ د)

# لزئيوں كے حقوق ميں تنگي

ایک گوتا ہی عورتوں کے متعلق ہے، اور اس کوتا ہی کا حاصل عورتوں کے حق جس عظی کرتا ہے، وہ یہ کہ بعض احوال میں ان غرنیوں کے لئے خودشا دی ہی آومہتم بالشان خیس سجھتے ، کہیں صرف عملاً کہیں احتقاداً بھی ،صرف عملاً ایسا کہ بعضے ناعاقبت اندیش کنواری لاکیوں کو بالغ ،و جانے پر بھی کی گئی سال بضلائے رکھتے ہیں، اور بحض ناموری کے سامان کے انتظار میں ان کی شادی تبیش کرتے ،جتی کہ بعض بعض جگہتیں تمیں (۱) وہ مات کی بنا در دناس تو بھی ہے کہ بچوں کا جوان ہوئے کے بعد فوراً نامات کر دیا جائے ، اور بحش خیالی تو مات کی بنا در دناور عالی اور عداری کوتم بستد کرتے ، ہوتہ تم افخان کا اس سے اکا تاکہ کردہ ، دورشد نامی بات اس اسے انتخاب کہ دورہ دورشد نامی باتی اس اسلامی کی اس سے انتخاب کردہ ، دورشد نامی باتی باتی کی اس سے انتخاب کہ دورہ دورشد نامی باتی باتی باتی کے انتخاب کے دورہ دورشد نامی باتی کی اس سے انتخاب کہ دورہ دورشد نامی باتی باتی باتی کی باتی کی باتی کی باتی کہ دورہ دورشد نامی باتی باتی کی باتی کی باتی کی باتی کی باتی کی باتی باتی کی باتی کر باتی کی باتی کر باتی کر باتی کی کر باتی کی باتی کی باتی کر باتی کی باتی کر باتی کی باتی کر باتی ک

نی برا انت قداد موگا "ای طرح می النوانه شی بخوال درین معزی این فی سے ( بنی حاشیه انکومنو بر ) http://ahlesunnyahlibusaty:domno kattpo/nimusba\_wordpress.com/ کہیں چالیس برس کی تمرکو پیٹی جاتی ہیں، اور اندھے سر پرستوں کو پکونظر قبیں آتا کہ اس کا کیا انجام ہے، مدیثوں میں جواس پر وقید آئی ہے کہ اگر اس صورت میں تورت سے کو کی لفترش ہوگئی تو وہ گنا وہا پ پر بھی یا جوزی اختیار ہے اس پر بھی تکھا جاتا ہے۔ (اداملان انتقاب است میں ۱۷)

مبرشلائی کاحق ہے

فر ما یا که خورتوں کے میریش ایک ظرف تو برافراط بایا جاتا ہے کہ لوگ اس کونام آ وری بچھتے ہیں کہ میر بز ایموخوا دا تناز باد ہ ہو کہ اس کے اوا کرنے یا وصول کرنے کا تصور بھی تہ ہو تکے۔ پیشرہ نہ موم ہے۔ حدیث شک اس ہے منع کیا گیا۔ مبر بقدر وسعت رکنے کو پرند کیا گیا ہے۔ آ خضرت فٹا ہے زیادہ و نیاش کون یا مزت ہوسکتا ہے۔ آ ہے۔ کافڈ نے بی معاجز اوی کامیر بانسود ہم مقررفر بنیا کیکن دوسری طرف بہت ے واقف بلک بعض علا بھی اس یہ تھرئیں کرتے کے میرمثل خاندان کا معتبر ہوتا ہے۔ اس فہ ندان کی ہرنز کی کا دی تق ہے۔ سارا خاندان میں کرمبر کی مقد نرگھٹا وے تو بہت ا جمالوں عدیث کے محکم کی تھیل ہے انگین سادیت کا ندان کا مہرزیا دو ہواور کو کی باپ اپنی بٹی کا میرا تر ہے بہت کم کروے تو یہ بٹی کی حق تلقی ہے جو اس کے لئے جا ترخیس ۔اور باب وادا کے سواکو کی ودمرا آ دمی مبرشل ہے تم یہ نکار م کر دیے توستا خرین کے فق کی کے اُ مطابق کاٹ می شمیں ہوگا اور متحقد مین کے قول میر خاندان کے اولی وکو یڈ رمیداسلامی عدالت میزنگارج فیل کراز ہے کا اختیار ہوگا۔ آج کل بہت ہے لکاح خوان میر ذھی بے اسرارکرے میں اور بغیر مرضی لڑکی واولیا و کے معرفاحی مقرر کروسیتے میں اس بھی بوک احتیاط ازم ہے۔(ازی سیجیم نامندس ۴)

( آُکُونُ کُٹِرِ ہُونِ کَا اَنْہُ مُنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْہِ اِنْ اَنْہُ اِنْہِ اِنْہُ اِنْہُ اِنْہُ اِنْہُ اِ وہا ۔ اُنَّ اَنْ کَبُرِ مِنْ اَنْفَالُ اَنْ وَإِنْ اِنْ اَنْ کَارِ ﴿ سَارِ اِنْ اَنْ اَنْ عَلَيْهِ مِنْ اَنْهُ بود لوگوں نے اُنِ کُمِن کِمِنا اُنْہُ وہ بہت مالدا وجو ( سِنٹی کِمَانَ ہے ) آ ہے ( ﷺ ) نے قرامان ہاں اگر جہو و بہت مامار ہور ( نِمُواحِرُ قر کُمُنْ فَوَلِ )

## یوی کے مقوق کی اہمیت

فر ویا کوفتو کی تو تعیمی دینا لیکن مشوره خرود و در گا کی گھر کا انتظام دی کی کے باتھ رکھن کا میں کا کہ تھا میں دینا لیکن مشورہ خرود و در گا کی گئی ہو ہے و و بھر رکھن جو اپنے باتھ میں کی بور ہو ہے و و بھی لئی ہو در گئی ہو گی ہے ۔ بھی لئی ہو گئی ہو گی ہے ۔ بھی گئی میں سب سے زیر و کا می گئی ہو گئ

و کھنے فقہا نے بیوی کی دلجوئی کو بہاں تک مفروری سجھا ہے کہ اس کی دلجوئی کے لئے جموعہ بولنا بھی جائز قرباد بائد ہے اس سے گئی بزی تاکید اس امرکی تابت ہوتی ہے۔ بیان سے بیوی کے فق کا انداز و دوسکت ہے کہ اس کی دلجوئی کے لئے خدانے بھی اینا ایک فن معاف کردیار ( مس الا برجد فہر سلتے دائیرہ ۴۵)

#### اوائے حقوق عیال

ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے شروع کرد اس مختص سے جوتمبار سے عمیال میں ہو۔ (روایت کیاس کو بناری وسلست)

ورارشاد فر ما یا کافی ہے ۔ وی گنبکار ہوئے کے سکتے ہے کہ ضائع کردے اس فخص کوجس کا قوت اس کے تربہ ہے۔ ( روایت کیا می کوابوداؤد نے )

ف: - اگر آ دی کے پاس زیادہ مل ندہوتو غیروں کی نسبت میال کا زیادہ حق ہے الی مخاوت شرعا محمودتیں کرا ہے قو ترستے راتیں دوسرول کو گھر تارہے۔ البت اگر سے کی خدمت کرسکر ہے تو سے ان اللہ اس ہے بہتر کیا چیز ہے۔

ف : – اور تمنام توکر خدمت کا دمجی عیاں کے تھم بیں جیں۔ ان کی حدارت ومواسات مجی مفرود ہے۔ کی نے معنور کا سے عرض کیا کہ بیں خادم سے کس قدر معاف کیا کرول فر مایا ہرروز سزم عہد (روایت کیا ان) ترفیق ہے) مراہ یہ ہے کہ ہر بات میں اس پر تختی کرنا اور اس سے تک ہونا نہ چاہئے ، جس آروی سے بہت میں راحت پہنچتی ہے۔ اگر ایک آردھ تھیف بھی ہوجائے تو صبر کر ہے۔ اورائی کومعذ ور سمجھے۔(ازاملائی نمانی میاس)

#### حقوق زوجين

د بنائنس کے خلاف ہونے سے عام مجھنی ہوہتم ان احکام کورین کی تیس مجھیں۔ ہزاشوق دین کا ہوگا تو د فالف اور بیوان القداور الحمد للہ کی بہت کی تنجع پڑھ ڈالیس گی۔ ہیں کہنا ہوں کہ د فالف ہواور ان د فالف کو اجزاء دین جس سے اکثر نے اسخاب کیا ہے ،اس غنس کا خلاف ہواور ان د فالف کو اجزاء دین جس سے اکثر نے اسخاب کیا ہے ،اس کے اندر نفس کا ایک فتی کید ( اسمر ) ہے وہ یہ ہے کہ عام میں اس کی وجہ سے تعظیم د کھر ہم بہت ہوئی ہے۔ عام ہزرگ بھے لگتے ہیں ،اس کے اس جس تعش ہوئی ،وتا ہے اور خاوند کی قرمت اور تعظیم اور طاعت نفس کے خلاف ہے ،اس کے اس جس محمل ہوئی ،وتا ہے اور خاوند فرض کہ ایک ویو خرائی کی ڈرئم میں دا ہ ہے۔ (ار حقق من جس میں)

حقوق عَادِ نَدُو جِير

یجیدا خوب کھولوکہ بن کا موں اور حام مرشر عیدے سوار تی سب کا موں اور حام مرشر عیدے سوار تی سب کا موں ایس فاوند کا کن چیرے ناور چیرائ کو اس کی مان فاوند کا کن چیرے ناور چیرائ کو اس کے من کر کرے کہ وہ شریعت نے فلاف ہے تو اس مورت میں فود کا کھر نہا ہا جا دے گا اور بلکہ جن کے مناب کے مانے فاوند کا مربول کا اجادے گا اور من کی بات اللہ ورسول کا کے مانے فاوند کا مربول کا جادے گا اور ایس جی جی تو ہوں کیوکہ افٹہ ورسول کا کے مانے فاوند کا مربول کا جادے گا اور ایس جی کی میں جرا یہ ہیں۔ اگر کو گی میں جوانہ ورسول کا کا مرابع ہیں۔ اگر کو گی مورث کے بیار بیں۔ اگر کو گی مورث کے بیار بیں۔ اگر کو گی

ظلامہ یہ کہ اللہ ورسول کا کی تا ہوگئی شاوتد کے تل سے زیادہ ہے ہاتی اور کسی کا کن خاو تد سے زیاد وہیں ، گرچ نکہ اللہ ورسول کا کا تھم عوام کو فردیس معلوم ہو سکتا بلکہ علیا میا سٹنا کے کے واسط سے معلوم ہوتا ہے تو مجاز الکہ سکتے ہیں کہ احکام شرعیہ اور دین کی باتوں میں ویرکا تن خاوتد سے زیادہ ہے اوراگر خاوتد کا تھم دین کے خلاف شدہوتو اب اس کے مقابلہ میں کس کے تھم کو بھی ترزیج نہ ہوگی تو خاوتد کا تھم سب سے زیادہ ہوا، اس کے جس نے کہدویا تھا کہ ان کے لئے ، بنات کے بی وہ بہت کے بی وہ بہت کا بیرسب سے افعنل ہے اور سے بیت کا پیرکیدا اچھا پیر ہے کدوین کی درتی تھی کرتا ہے اور کھائے پہنے کو جمی و بتا ہے ، وین کا بھی مشکفل ہے دنیا کا بھی۔ دبیت کے بیر بھی ہے بات کہاں؟ ونیا کا نفع تھی اتنائیس ہوسکا بھٹنا خاوند ہے ہوسکا ہے ، کیز تکد بیرصاحب سے اتناہی ہوسکا ہے کد جب بھی ان سے میکر ہو چھا جاوے تو بتا دیں کے یا کمی ان کے پاس جانا ہوتو بھی اصلاح ہوجا و سے سواس کی تو ہے کہیں یرسوں بھی آئی ہے، تصوصاً مورتوں کے لئے اورخاوند تو ہرونت یا سر جود ہے ، و وابات بات کی تحرانی کرسکتا ہے۔

پس جورتول کا بیدخیال غلط ہے کہ بیرکائن فا وندے زیادہ ہے، بکدیمی تو یہ کہتا ہوں کہ ویرے ماں باپ کائل بھی زیادہ ہے کیونکد انہوں نے تم کو بوق محنت مشقت ہے پالا اور محض محبت ہے پالا ہے۔ کی جوش کی امید پرٹیس پالا ، اپنی جان کی بران کی مارید پرٹیس پالا ، اپنی جان کی بران کی مارید پرٹیس پالا ، اپنی جان کی دو آتیں کی مارید پرٹیس پالا ، اپنی جان کی دو آتیں کی مارید پرٹیس پالا ، اپنی جان کی دو آتی کی مارید پر کائی ہوا ہو قید دین کی ماری خوارد داور ایک بات بران وہ قید دین کی ماری برائے تی نہیں ، بال وہ قید مان باپ کی مرد یا دو آتیں ایکن اگر میں جا ہے تک کر ہوائی ہواں مان باپ کی دین کی باتوں میں جربے کا بیتم درامل خدا در مورائی کا قیمت کے موافق ہواں در مورائی کا بیتم درامل خدا در مول کا کا تکم ہے اور خدادر مول کا کے تکم کو خاد ند اور مان پاپ سب سے تکم پر ترقی ہے۔ بال وین کی باتوں کے خلاوہ دیگرا مور میں بیر کے تکم پر مان باپ سے تکم اور خاد ند کے تکم کو ترج ہے۔

و تیموا بری ای تقریر کو توب جو لیما اس بی تنظی ندگرنا ، بهت اوگ بیا دکام عورتوں کے کا تول تک اس لئے نیس جانے دیتے کہ اس سے ویرد این کا وقت ان کے وائن سے کم جو جادے کی مگر بیجھے اس کی کوئی پر واؤٹیس سلمانوں کا وین ورست ہوتا چاہیے ۔ ان کے دل میں اللہ درسول کا کی وقعت وعظمت ہوتا چاہیے تو اوکس اور کی ہویا ند ہو۔ اس تقریر کمن تر بیر ساحر ن صرور تھا ہوں ہے۔ اور ول میں کمیں کے کہ لو زمارا ز در گھٹا دیا ہم تو ہیں تھے وہ میں نے شاہ تدکو ہیں بنادیا۔ بلکہ ہم ہے بھی ہر ایس بنادیا اور مال باپ کہمی ہم سے بلاحادیا۔ میں کہتا ہوں کہ جب خدا نے ای ان کو بلاحلیا ہے تو کسی کا کہا تفتیار ہے کہ ان کوگٹا دے۔ (ارحز ق الربین میں اوو)

### مسادات حقوق مرد دزن

قرض بیمان بھی وی افظ ہے۔ "بہ ضائع من خص البینی تم سب ایک ہی ہو گرید آیت اپنے میان سے مساوات بھی بھا ہراس سے زیاد وصاف ہے، کی آیت بھی تو (جس کا بیان ہور ہاہے بینی "فراند کا خاب آلا کو را آلا کے ")" مضائع ہو رہنے بہت سے ماتھ اس کی جم دہو یہ طورت عوم اضاحت میں سب ساوی ہیں وگرائر آیت بھی بظاہر کوئی بھی قید نہیں کہ کس بات بھی مساوات ہے۔ اس مطلقاً فرما دیا "بغر صافحہ بین بلطنی" کھر ساوات بھی ایک عام کی ونڈی باندی کو آزاد مسلما تو ان غرض ال آیت ہے کی بظاہر عدم تفاوت کا بت ہوتا ہے کو جواز نکاح میں بعض الرکھ کے جواز نکاح میں بعض الرکھ کے لیے کہ جو آئی ہوئی ہے کہ جس کو آزاد خورتوں کی قدرت نہ ہو وہ باتد ہوں ہے نکہ آزیت میں بید تیرگی ہوئی ہے کہ آزاد خورتوں کی قدرت نہ ہو وہ باتد ہوں ہے نکاح کرے معلوم ہوا کہ میں صادت نہیں جس کو میں بایر نہیں ، سرخاص میں ہے ۔ بیاس ساوات میں خور میں جا بت کرنا جا بتنا ہوں ، کیونکہ فاص خاص خاص مقامت میں تو میں حادث نہیں جس کو میں جا بیت کرنا جا بتنا ہوں ، کیونکہ فاص خاص خاص مقامت میں تو میں مادوں میں بیا ایس بینے میں بنائم جانل میں وغیرہ وغیرہ مواس تم کا تفاوت تو الل المقار نہیں ؟ قرار بند منگ کی تھا ہوں الکی منظم کے اللہ میں دغیرہ فاص خاص کے تو اللہ میں دغیرہ فاص کے تو اللہ میں دغیرہ فاص کی تو اللہ کی دخیرہ مواس تم کا تفاوت تو اللہ اللہ کی دائم کی اللہ کی دخیرہ کی تفاوت کی داخل کی دائم کی دورت کی دائم کی دورت کی دائم کی دائم کی دائم کی دورت کی دائم کی دائم کی دورت کی دائم کی دائم کی دائم کی دورت کی دائم کی دورت کی دورت کی دورت کی دائم کی دائم کی دورت کی دو

لین عورتوں کے حقوق کی اور ہے ہی ہے ہی ہیں ہیں۔ ان کے ذرید مردوں کے حقوق میں۔ بیروہ آیات میں جن سے مورتوں کی سیاوات مردوں سے مغیوم ہو کئی ہے ، مگر اس کے ساتھ دوسری میشور کو بھی واتا جا ہے جن میں مردوں کی فوقیت مورتوں پر اور سے بوتی ہے چنا نجے ارشاد ہے :

﴿ الَّوِحَالُ فَوَامُونَ عَلَىٰ الَّبِسَاءِ بِمَا فَصُلَ اللهُ يَعْضَهُمْ عَنَىٰ اللَّهِ يَعْضَهُمْ عَنَىٰ الْ يَعْضِ ﴾ .

نترادشادىج: ﴿ وَلِلْرِحُولِ عَنْهُ مِنْ وَرَحَهُ ﴾

اور بيآيات مردول كي فرقيت أور صبات تابت كرف على بالكل صريح جيل اور بيآيات كرف على بالكل صريح جيل اور بين آيات سيد مساوات تابت يوتي سيدوال على صريح تبيين ، يلاقر ائن مقاميد سيد فرص امور عن مساوات بتلاقي جيل ، چنا نيد" أنسى لا أخيش ع عدل عاميل مبذكرة مِن ذكرة من ذكرة أو النفى بغض كم من بغض ". على عدما ضاعت على عمل مساوات بنلائي في اور "والله أخل بالسابية اورة وميت بنائي النائية المناف بالسابية اورة وميت بالكان على مساوات بنلائي كي باكري كوهير تدميم من السابية اورة وميت بالكان على المان بواور" وفي من من المنافرة في المنافرة في الكان بواور" وفي الله والموالي بالكان المنافرة في "كامطلب بيد بكر

عورتوں کے حقق ق جھی از وم وہ جوب ہیں مردوں کے حقق ق کے برابر ہیں گو ہا متبار نوعیت کے دونوں کے حقوق میں تفاوت ہو ورند مساوات کل کا نتیجہ یہ ہوکا کہ عورتوں پر بھی مردوں کے نئے میراورنان نفقہ لے زم ہو صالا نگہ کوئی اس کا قائل جیس ۔ بوئی اس سے اٹکار نہیں کہ بعض حقوق اور بعض امور میں بعن حقوق مشتر کہ میں عورتیں مردوں کے برابر جیں دوالے گھنمائیس میں مجیدہ مردوں نے آئیس مجور کھائے۔

محرافسوس آن کل ہم عام طور سے پیشکایت سنتے ہیں کو فروں کی طرح ان ہیں کہ مردوں کے تو کیا چھو تقوق ہمارے اوپر ہے اور ہم بانگل یہ نوروں کی طرح ان کے ہاتھ میں ہیں کہ دومار میں بیٹی یا ڈرائج کر میں ہم چھوٹیں بول کئے ۔ بیس مناوا کہ اللہ سجا ان کے اوپر مردول کے حقوق ہیں ویسے ان ان کے بھی مردوں پر ہیں اچھریہ کہنے کی تخوائش کہاں دائی کہ ہم جانوروں کی طرح ہیں؟ اس فٹایت کی اصل وجہ یہ ہے کہ مردوں نے ان کے کان میں اثبان ذال ہے کہ جارے حقوق تمہارے اوپراس تھا۔ میں اور یہ بات بالگل ان کے کان تک ٹیس پہنچائی کر تمہارے بھی چھو تھوق تمارے اوپراس تھا۔ ہیں اور عام مردوق آئی بات ان کے فان تک ٹیس پہنچائی کر تمہارے بھی چھو تی تمارے اوپر ہیں۔ ہ اور عام مردوق آئی بات ان کے فان تک ٹیس پہنچائی کو ان شکینے دیے کہ کو گھا ہے ففا ف ہے۔ اور عام مردوق آئی ویس ہے ففا ف ہے۔

## و یل حقوق میں مورتو ں کی کونہ ہی

اکیٹ کوتا ہی دیلی مقوق میں کرتی تیں کہ مرد کو جہنم کی آگ ہے ہی جائے کا اچتر مئیس کرتیں ایجنی اس کی چکھ پرا افہیس کرتیں کی مرد دورے واسطے حلال اجرام میں جہنا ہے۔ اور کمانے میں رشوت وقیم و ہے ہاک فیمی کرتا ہو اس کو سچھا کیں کرتم حرام آند کی مصالیا کروہ ہم حلال ہی میں بہنا گفر کر لیس شے رملی بندا اگر مرد نماز نہ پڑھتا ہوتو اس کو مطاقی تھیجھے فیمی کرتی جانا تھا اپنی فوض کے لئے اس ہے سب پچھے کر الیتی ہیں۔ اگر خورت مرد کور بندارین کا جا ہے تو اس کو بچھ مشکل میس۔ حمراس کے لئے ضرورت اس کی ہے کہ میلے تم ویند رینو، نماز روزہ ک یابندگی کروید پچرم د وکشیصت کرد : تو افشا ما انتداژ بوگا \_ گرجعنی عورتیں و بنداری برآتی مِنْ وَسِطِ يقدا حَمَيا رَكِيكِي مِن كَرَبِيجِ اورمصلِّي كِيرِينِي كَنِين \_اوركمر كو باما كان يروُ ال ویا۔ بیطریفت بھی اجھانہیں ، کیونکہ گھر کی تنہائی اور خادیدے مال کی حفاظت مورت کے ومدفرض بي جس ميس اس مورت سے بهت خلل واقع عوتا بداور جب فرض ميس خلل آھيا تو پنظلين اورشيمين کير نفع و س گي؟اس لئے ويندوري ميں اتنا غلومچي په کر د کہ همر کی خبر ہی شانویہ نموز دوزہ اس طرح کرو کہاں کے ساتھ کھر کا بھی ہے راحق اوا كرو ـ اورتمهاد مـ واسط يايمي وين عي ب كرتم كوكورك كام كان بن مجي ثواب ملنا ہے (اگر اس میت ہے کرو کہ میں جن تعالیٰ کے تقم کا انتظال کرتی ہوں، کیونکہ جس تعالی نے گھر کی حفاظت اور خبر کیری میرے فرمد کی ہے ) مان گھڑ کے کامول میں ایس منجک ت ہواں کہ دین کو چھوڑ وو، بلک اعتدال ہے کا م لو کہ دین کے ضروری کا مبھی اوا ہوت ر ہیں اور گھر یکا کام بھی نظاہ کے سامنے بھاکہ رہے۔ پیٹٹ ہے تمیزی ہے کہ تبیع اور نظور یں مشغول ہو کر گھر کے کام کو بالکل چیوڑ ویا جائے۔اوراللہ ایڈو گھر کے کام کرتے ہوئے بھی ہوسکیا ہے، بید کیا غرور ہے کہ بچ اور مصلّی می کے ساتھ الندائد کیا ہائے ۔ مديث فمن آنا سيك

> لَا يَوْالُ لِسَائِكَ وَطَهُا مِنْ وَكُو اللَّهِ ترجمه: زبان كوهد لكَ ياد سے جرد فت ترركه الهاہئے۔

سر بعد برجی وطوی یا و سے بردات کر دسی چہتے۔
اور ظاہر ہے کہ تیج اور معلی ہروقت ٹیس رو سکیا ، تو معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کے
سلے کی قیداور پابندی کی ضرورت ٹیس ، بلکہ ہروفت اور ہر طال بیس ہوسکیا ہے۔ بلکہ
بیس کہتا ہوں ترجی کوخدانے مانا کی اور تو کر دیئے ہوں و واپنے ہاتھ سے بھی بھی کا سکیا
کریں ، بیٹ ہوک دون رات بیٹک بی تو ٹی دہیں اور کسی کام کو ہاتھ نہ لگا کیں ، کیونکہ اس طرح کام کی عاوت مجموعہ جاتی ہے۔ اور آدی جیست بھی ایسی راتی ہے تا ہے اور کام کرتے رہنے شی مادت کی ری کے سے اور آت وسی بھی رہتی ہوتی ہی تھی رہتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

(ازعقول فرومین من۵۳)

حقوق زوجه

بعضال طرح مورق کا حل ضائع کرتے ہیں کہ ہے میت بن کراپنے آپ کوراحت دیتے ہیں ،عمدہ کھاتے اور عمدہ پہنتے ہیں اور یوی پچون کو تکلیف میں رکھتے ہیں۔ان کے بارے میں شیخ معدی قرباتے ہیں ۔

> یمن آن بے حمٰیت را کہ ہر گز خواجہ دید ردے تیک تنگی تن آسانی گزیند خوبشن را زن رفرزند مجذارد بھٹی

اس برا بک قصد یاد آیا کہ ہو بھال جس جارے وطن کے ایک بزرگ تھے جو

تحصیفدار بھی تھے اور ان کی بیوی بہت ہی سرف اور کم عشق بھی اگر تحصیلہ ارصاحب کی ہے۔
میسالت بھی کہ جب اس کی و تھی بیان کرتے تو یول کہا کرتے ہے کہ جبری ہاولی کی ہے
بات ہے۔ آئے جبری ہودی نے یول کہا۔ فرش جبری ہاولی کہا کرتے ہی صاانا تکدہ و بہت ہی ہے کی نے
کہا معترت آئے آؤا پی ہوی ہے بہت ہی جب کرتے ہیں صاانا تکدہ و بہت ہی ہے تیزاور
تکلیف دہ ہے۔ فرما یا کہ جوئی شریف مورتوں میں جباس بہت سے ختائص ہیں وہال
ایک ہو براہیا ہے کہا کر ان کو ایک کونہ ہیں بطوائر کوئی سفر ہیں چھا ہو ہے اور میں بری
کے بعد آوے آئی ان کونہ ہی ساتھ آئی دو وہرت کے میشا ہوں ہے گا وال خوالی کی وہد ہے
ہیں اس کی قد دکری ہوں ۔
ہیں اس کی قد دکری ہوں ۔

ق معاجوا میں کہتا ہوں کوئی تعاقی نے مورتوں کو موقع مدن میں ہے جُرفر مایہ ہے قہ ہزار فیر داریاں اس ہے نہری پر قربان ہیں۔ جب کی تعالیٰ عورتوں کے ہوئے ہیں اور ہے نہری کی تعریف فروستے ہیں قو مجھانوا ہی میں فیرہے اور اس فیر داری میں قبر نیس و جس کوئم تجو ہز کرتے ہوئے کی ہفو و تلاوے کا دور جوقر آن کو ندر نے کا اسٹر ماندی نبود بتلاوے کا میں مونیا کی قویش اس پر مشتق ہیں کرقر آن سے برابر کی کتاب کی تعلیم نہیں

ہے تا قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ عورتوں کے لئے مانس وے خبر ہونا عی وجہ ہے۔ بیصفت ہند دستان کی عورتوں میں بےنظیر ہے کہ خاوند کے کوٹ سے الگ ہو ناان و گوار انہیں ہوتا۔ میری ایک تائی تغییں ( بعنی برسی بچی ) دہ جوانی ہی میں ہوہ ہوگئیں تغییں ۔تمر ساری تمر طاوند ہی ہے کونہ ہیں گذار دی واخیر میں ان کی بہت عمر ہو گئا تھی و نگاہ بھی کم ہوگئی تھی ، ہاس کوئی رہنے والا بھی نہ تھ ۔ عمراہیے کونہ سے الگ نہ ہوتی تھیں ۔ ووجھے بہت جا بتی تھیں میں نے ہر چندا سرار کیاتم میرے گھر میں آجا دُ۔ بہان کی بڑی ہوگ تباليق بو، توبيفر ما ياكريجه جهال و لي آئي تحي وجيل المصفول فكل ألى مرين سف كما كما ا الرقم ين عائق موقو مرف ك بعد تمبارا بلك اى كريس كة كي ك جريبان ے ذکال لیں مے ۔ عرصا حب انہوں نے آبید ندی تمام عمرو میں رہیں اور اینے حد اختیار تک د إل سے جدا نہ ہو كم م ، پھر جب خت مریض ہو تمني آو اس حالت ميں ہم لوگ ان کواہے کھر اٹھال نے ، کیونکہ ان کا سکان ذرا وور تھا ہر وقت تھبدا شت مشکل تھی اور مكان ان كالتاوسيني ندنقا جس تين اورمستورات جا كرر وتكتيل ـ تو واقتي جندوستان کی عورتوں میں جہاں ہے تمیزی و قبیرہ ہے و ہائے میہ خوبیاں بھی تو ہیں وال کو بھی تود **گھتاجا ہے**۔

میب می جملہ <sup>تکف</sup>تی ہنرش نیز مجو

(تعلیم یافت قو مول کی ورتوں میں جونو بیاں سلقہ وتیزک بیان کیا جاتی ہیں وہ تو سکتے امور میں جو دوسری عورتی بھی تعلیم ہے ماصل کرستی ہیں۔ اور ہندو سنان کی عورتوں میں جو خاص نو بیاں ہیں وہ فطری ہیں کہ تعلیم ہے حاصل نہیں ہو تکتیل) اوران خو بیوں کا مقتصنا ہے کہ بیمیوں پر رحم کرداوران ہے ہے پروائی اختیار نہ کرواور بزی بات ہے کہ و تنہاری خادم ہیں اطراح طراح ہے تم کوؤرام پہنچائی ہیں اور

آزا کہ بچائے تست ہر دم کرے عذرتی ہے اگر کد یہ عربے سے

أن في سودندة أم كانيا بوال كم باتم سدائك داهة كليف مح الله

یے ووتوں کے حق وغیر ہیں اوراس سے پہلے جو حقوق بیان ہوئے وہ وہ فی حقوق ہے نہاں ہوئے وہ وہ فی حقوق ہے افساس ہم دینی حقوق تو کیے اوا کرتے وغیری حقوق پر بھی ہم کو توجہ ہیں ، چنا لچہ نہ بدور و پران باتوں کو ان کے کا نول بھی ڈاننے علی حبیں ۔ یا در کھوا تیامت بھی تم سے اس کی یاز پرت ہوگی کہ تم نے جو کی بچواں کو و بندار بیغانے کی کتنی کوشش کی تھی رکم اس کا یہ مطلب نہیں کو نماز کے لئے ان پر صدے زیادہ تی کرو، ہر دفت ہاتھ میں گئے میں گئے رہو، بلک اول نری سے سمجھا کی گھر برتا کہ میں فروا کاراض اور رئے فیا ہر کرو۔ افٹا والنداس کا جھا اثر ہوگا ۔

اور ان کو اردو بٹس و بنی رسائے پڑھا کا آلھما کا اس سے ان کے اخلاق بھی درست ہوجا کیں کے اور دین کا خیال خود بخو د ہوگا اور پڑھنے پر آباد دشہوں تو اس صورت کے لئے بٹس نے بہت جگہ بدطریقہ بٹنایا ہے کہ آم ایک وقت مقرر کر کے اول سے آخر تک 'دبہتی زیور' سارا سادو ۔ اور پہلے پہل لی بی سے یہی نہکو کہ یہاں بیشر کر سنتی رہ و بکہ ٹوویائد آ واز سے پڑھنا شروع کرو۔ افتا واللہ و فووش سے آکر نے گی۔ چا نے وی طرح ممل کرنے سے فور آساری کاسٹین جاتی ہیں ، مورتوں کے دل پر اگر بہت جلدی ہوتا ہے۔ اگر ان کو دین کی کئی بیں سنائی جا کیں تو انشا ماللہ یہت جلدا صلاح موجائے کی ۔

مروا پن بیبوں کی شکاییش قرکتے ہیں کا ایک بے تیزاور ایک جائل ہیں گر وہ اپنے تربیان میں مند ڈال کر قو دیکھیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا پر 16 کیا۔ بس بیدا بی داست می کے ان سے طالب ہیں اور ان کے دین کا ڈرا بھی خیال ٹیس کیا جاتا۔ ایک تخص نے خوب کہا ہے کہ مقرب کی بے تمیزی اور بے وقائی بادشاہ کی ہے تمیزی یا خفلت کی دلیل ہے قو حور قول کی خطا ہے ہی ، محران کی ہے تمیزی میں مردوں کی مجی خطا ہے کہ بیان کے دین کی در تی کا اجتمام تمیں کرتے اور ان کے دینے حقوق کو تخف

# حقوق محكوم برحكايت

حفرت عمروض الله عند كے اجلائ جن آب باب اور بينے كا مقد سي ہوا ،

ہا پ نے بينے پروع كى كيا تھا كہ يديم سيطن ق ادائيس كرنا ۔ حضرت عمروض الله عند نے

الا كے بواب طلب كيد الى نے كہا حضور كيا ہوں كے حقوق بينے ہيں يا بينے كا

الا كے بواب طلب كيد الى نے كہا حضور كيا ہوں كے حقوق بينے ہيں يا بينے كا

عورت سے فكاح كر سے كہا والا واقعى ہو ۔ اور نام اچھا ر كھے كہ اس كى بركت ہو۔ اور

الى كوظم و بن سكھائے ۔ وہ بولا كدائن ہے وريافت كيا جائے كدائيوں نے باپ ہوكر

مير سے كياحقوق اوا كے بيں؟ ايك حق قوانبوں نے بياوا كيا كہ ميرى مال اور كي تي ،

من كيا فلاق جيسے ہوتے بيل محلوم ہے ۔ دور مرابيتن اواكيا كہ ميرا نام محل وكھا جس

حمن بيں كوكا كيز ا۔ تيمرات ہے كہ جھكوا كي بي وين كی بات نہيں سكھلائی ۔ حضرت عمر

رضي الله عند نے مقد مدخاون كر ديا اور باپ سے قرمایا: قونے اس سے زياد واس كی حق مطل كی ہے ۔ جاؤا ہى اول كی اور اس کے دیا كرو اور باپ سے قرمایا: تونے اس سے زياد واس كی حق مطل كی ہے ۔ جاؤا ہى اول اور باپ سے قرمایا: تونے اس سے زياد واس كی حق مطل كی ہے ۔ جاؤا ہى اول اور باپ سے قرمایا: تونے اس سے زياد واس كی حق مطل كی ہے ۔ جاؤا ہى اول اور باپ سے قرمایا: تونے اس سے زياد واس كی حق مطل كی ہے ۔ جاؤا ہى اول اور اس معلوں کرو اور باپ سے قرمایا: تونے اس سے زياد واس كی حق مطل كی ہے ۔ جاؤا ہى اول اور اس می اور کی کرو اور باپ سے قرمایا: تونے اس سے زياد واس كی حق مطل كی ہے ۔ جاؤا ہى اول اور کے ساتھ الیا بار تاؤنہ كے اگر اور اس سے دیا دواس كی حق مطل كی ہے ۔ جاؤا ہى اول اور کے ساتھ الیا تا کہ کی کرا

ای طرح اداری والت ب كرامديديون كي الايت قد كرت يي ، مكري كي

و کیمنے کرہم نے یو یوں کا کونیا حق اوا کیا ہے۔ چنا نجدان کا ایک حق برق کدان کے دیکھتے کہ ہم نے کہ ان کے دین کا خیال کرتے ران کو ادکام انہے ہتا ہے۔ وومراحق بینما کہ معاشرت میں ان کے سرچھو دوستانہ برناؤ کرتے ۔ باند ہول اورنوکروں کا سابرہ ؤند کرتے ۔ مگرہم نے سب حقوق ضائع کرد سے ۔ (وحق دوستانہ براہم نامہ)

یوہ کوتمام منقولات کا مالک تجسا بھی ظلم ہے

اکیسکوتا ہی ہے ہے کہ بعضے زود مورش اپنے کوتمام منقولات کا مالکہ جمعی ہیں۔ یہ محتظم ہے جوچیز شوہر نے اس کو ہیڈروی دوو و بیٹک اس کی ہے ۔ ور نداور سب ترک مشتر کرے ۔ حسب فرائنش سب کوریز ایائے۔

ا کیک کوتا میں بیرے کہ موج چیز جس وارث کے قبضہ بین آ جاتی ہے وہ اس کو جسپا ڈ النّا ہے مکر باور ہے کہ تی مت کوسب انگنا پڑے گا۔ (الانسنان انتقاب است میں ۲۰۱۱)

ا گرمورت مرتے وقت مثو ہرکومبرمعاف کردے

تواس کااعتبار کبی*ن ہوتا* 

اکیے کوچ ہی جونہا ہے عام ہے کہ جب کوئی عورت مرئے گئی ہے کہتے ہیں ک شوح کوسطاف کر دے اور وہ معالف کر دیتی ہے اورشو ہراس معانی کو کافی مجو کرا ہے کہ دین مہر ہے سبکد دیش کھتا ہے اورا کُرک فی دارے مانگے بھی تو کمیں ویتا اور شاک کا دینا ضروری مجھتا ہے ۔

سوخوب جمومیا باوے کران وقت کی معافی وحیت ہے اور وحیت وارث کے تن بھی نافذ میں ہوتی جب تعد کر سب در شریش یا بلوٹ اس کومنظور شاکر یں۔

اور محرجتن جائز رکھیں بعض نہ رکھیں لؤ صیح نہیں ویس س مورت میں جو وارث نابائغ جیں ان کے حصہ کا مہر اور ای طرح جو بہ لغ وارث جائز نہ رکھیں ان کے حصے کا مبرجمی واجب الاوا ہوگا۔ اور دومو کی ان کے حق میں تحض باخل ہے مشز اس عورت کے دارت علادہ شوہر کے تمن اہمائی ہیں ایک نابائغ ادر دو بالغ جن بی ہے ایک نے اس کے دارت علادہ شوہر کے تمن اہمائی ہیں ایک نابائغ ادر دو بالغ جن بی ہے ایک نے سے معافی کو متفور کیا اور دوہر ہے تھا تو اس صورت بی بیتھ ہوگا کہ تین سوتو حصد شوہری بی آ کر معاف ہوگئے۔ آ کے دوسورہ بے رہے سوتو متفور کرنے دالے کا حق اس شوہر کے ذمہ ہے ادرسواس نابائغ کا حق اس کے ذمہ ہے دیسورہ ہے دیا درسواس نابائغ کا حق اس کے ذمہ ہے دیسورہ ہے دیا درسواس نابائغ کا حق اس کے ذمہ ہے دیسورہ ہے دیا درسورہ ہے داداکر ناہوں کے داراداملاح انتقاب استامی ۲۲۸)

اگر دلہن میتے میں یا سسرال میں مرجاء ہے

تواس کا ذاتی مال سب ور ن*ه کو ملے گا* 

ائیہ کونا ہی سمی کا شعبہ میہ ہے کہ اگر دنین اپنے میکے میں مرجاوے تو اس کے تمام سامان پروہ وگ قبضہ کر لیتے ہیں اور اگر سسرال میں مرجاوے تو وہ قابض ہو جاتے ہیں ہم نے کہیں تقسیم شرقی ہوتے سنا ہی گیں۔اس میں بھی اوپر کی دمیو ( قیامت کوسب اگلنا پڑے کا ) کو یادر کھنا جاہتے ۔ (از املان نظاب است میں ۲۰۰۹)

ابل وعيال كوجيحوز وينا كمال نبير

جولوگ انازی میں دراصلاح کرنے کے طریقہ سے نادائق ہیں و دایک دم شر مجرو بنا جائے ہے ہیں۔ ایسے میرول کو عام لوگ بہت ہزرگ تھے ہیں، طالا نکر تیجہاں کا بیروتا ہے کہ دنیا مجر کے رشتہاں سے جھوٹ جائے ہیں نہ بیوی کے کام کا رہنا ہے نہ رچوں کے۔

اور یہ کال نہیں بلکہ نفصان ہے وین کا کام آپیں بش مانا ہے نہ کہ جدائی کرنا۔ خداتھائی ایسے لوگوں کے بارے بین عام حدری فروتے ہیں '' ویٹ طریقو ند سا انسر اللہ میں اُن گوضل'' بینی ووکانے ہیں: ان ارشق لاور تعلقوں کو جس کیا ہے کا خداتھائی نے تھم ویا ہے۔ انسوس! آج اس کو کمال مجھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہا کرتے میں کہ فلاں محتمل بہت ہزرگ ہیں و کیجے اولا وکومتہ می قبیس لگائے ، بیوی تک کوئیس پوچھتے۔ ہروقت خدا کے عشق میں ڈو بے رہتے ہیں۔

حقو آ اہل دعمیال ہے غفلت دین ہے غفلت ہے

لوگ اہل وعیال کے حقوق کی قطعا پر داوٹیس کرتے ''لیں'' حکومت کرتا ہا ہے جیں سے خیال ٹیمیں کرتے کہ جن پر حکومت کرتے جیں ان حکوموں کا بھی کوئی جن ہمارے ذرمہ ہے یاٹیس؟ محاشرت کوقو دین کی قبرست سے نکال ای رکھا ہے۔ اس باب میں بدی کوتا ہی جوری ہے اور ان مب گڑ ہووں کا سبب دین سے خلات ہے۔ میں بدی کوتا ہی جوری ہے اور ان مب گڑ ہووں کا سبب دین سے خلات ہے۔

بیوی کے الگ رہے کا مطالبداس کا حق ہے

ايك ظلم يوى بداور يعى ووالب جس على ويدارى كدرى كيز عد مرجوه ين

وویہ کہ جو پکھ کمانے جی ہاں باپ کی تذرکر دیتے جیں اور نیوی کوان کا وسنت گرد کھتے۔ جیں اور ویں باپ بھی بعض ایسے ہوئے جی کہ دوائی کی خبر کیری خیں کرتے اور بوی الگ رہنا جائے تو الگ تیک کرتے۔ کہتے جیں کہ تعریک ہوائل جائے گی۔ برانی بوجیوں کے زیاد وزامے ہی شالات جیں۔

یادر کھواجی تباقی کی معصیت میں کی اطاعت نیم اگر ہوئی الگ دہت چاہے آدالگ رکھنا اس کاجی ادر ضروری ہے ، بلکداس زیانہ عورتیں اکثر بہوؤں کو بہت کہ الگ رئیں شائل رہنے میں بہت فسادیں ۔ یہ بانی عورتیں اکثر بہوؤں کو بہت سانی جی اور اگر ملتفت نہ ہوتو تمک پڑھوائی بھرتی ہیں ۔ تھویڈ کراتی ہیں الگ رہنے میں ان میں بھیڑوں ہے تب ہے اور اگر یہ کوکہ بہودی آن کی ڈائون ہوئی ہیں سا موں سے کوئی ہیں۔ دق کرتی ہیں۔ جس کہتا ہوں کہ اس کا متعنا بھی ہی ہی ہے کہ ان کو انگ کرود ۔ قرض طیحہ ور سے ہی طرفین کو داحت ہے ۔ (ادر اداباے میں موجود)

مرد کے مال میں عورت کے عزیز ول کا شرعا کوئی حق خیس

بعض قورتی رقیس جوز جوز کر فاوند سے چیپا کر اپنے گھروں کو بجرا کر آ آیں ۔ کس بہانہ سے باپ کور پایا کس بہانہ سے ، ال کورے ویا ہے قام و سے پوچ کر دینا مال ہی جورت کے جزیزوں کا شرفا کو کی می تہیں ۔ اگر ویٹا ہے قام و سے پوچ کر دینا چاہئے سے فاوند جو مال جورت کو بالکل بطور ملک کے دسے ذالے ۔ اس جی سے تو ہلا جازت عورت کو حرف کرنا جا تز ہے اور جو مال اس کو بہدنہ کرے ، بکہ گھر کے فرق کے واسعے دسے یا جی رکھنے کے لئے ۔ اس جی بلا اجازت مرف کرنا ہر کر جو ترقیمی جی ا

> استادشا گردادرہم جماعت ساتھیوں کے حقوق کے متعلق کوتا ہیاں (اصلاح معاملہ بادائے حقوق معلم وشریع تعلم)

منوم دید کا جس طرح تعلیم و تعلیم مردی ہے ای حرب اس تعلیم جعم کے سبب جس والوں کے ساتھ قرآن کا اور آرہ بھی سبب جس والوں کے ساتھ تعلقات ہوئے جی ۔ ان اعتقات کے حقق آن کا اور آرہ بھی شروری ہے اور بھاتھ آن ہوئے ہیں۔ ان اعتقات کے حقق آن کا اور آرہ بھی شروری ہیں اور جس طرح کے اختیار میں اور جس شروری ہیں اور ہم سین امن تا اور دوسرے سبب بین اور معنسین جینی اسا تذاور دوسرے سبب بین اور تقلیم بھی جددی و ہم سین ایک تجیرے تر اور شل و طراعیاں کی سیمی تر بھی تھی موجئی کو اجیاں کی سے بھی حقوق و آ واب جی اور شل و طراعیاں کے ان میں بھی تم وجئی کو اجیاں کی طاقی جی ۔ حال میں بھی تم وجئی کو اجیاں کی جی ہیں۔ حال تھی بھی تم وجئی کو اجیاں کی جی ہیں۔ حال تھی بھی تم وجئی کو اجیاں کی جی ۔ حال تھی بھی تم وجئی کو اجیاں کی جی ۔ حال تھی بھی تم وجئی کو اجیاں کی جی ۔ حال تھی بھی تم وجئی کو اجیاں کی جی ۔ حال تھی بھی تم وجئی کو اجیاں کی جی ۔ حال تھی بھی تم وجئی کو اجیاں کی جی ۔ حال تھی بھی تم وجئی کو اجیاں کی جی ۔ حال تھی بھی تم وجئی کو اجیاں کی جی ۔ حال تھی بھی تم وجئی کو اجیاں کی جی ۔ حال تھی بھی تم وجئی کو اجیاں کی جی در اجیاں کی جی ۔ حال تھی بھی تم وجئی کو اجیاں کی جی در اجیاں کی در اجیاں کی

#### متعلمين كيكوتا بيوس كيتنصيل

چنا نجے مشاہرہ ہے کہ بعض قوا سناہ کے تقوق وا واب کی اوائیم کرتے ہے گا۔
ان بیں کئی دو ہم کے بیل بعض قوا مناہ کھیٹ طوم میں بھی کوتا بیاں کرتے ہیں اور بعش اس تا مذہبی تو کی قدر رعایت کرتے ہیں اگر بعد مغارفت کیر مطاق اس کا استمام ٹیس کرتے اور جو زمان تحصل علوم میں بھی کوتا بیاں کرتے ہیں ہود ہم کے بیں دیعف قو افاہر ظاہر تھا بر تھا ہوت کی تھا ہے گواہی کرتے ہیں اور النے اور الن الن الار تھا بر تھا ہوت میں کہ تاہی کرتے ہیں اور الن الن بر تو وہ بیل اور الن الن بر تو وہ بیل اور الن بر تو وہ بیل ہوت کی استان کو برد گئیں رائنے اور سس میں برتو ہ وہ بین برتو ہ وہ بیل ہو استان وہ بیل کو استان کا میں استان کو برد گئیں اور نے بیل ہو استان وہ بیل کو استان کو بیل کو استان کو برد گئی تھا ہو بیل ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا تھا ہو تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا ت

ول میں خطرہ بھی م*ند گذر*تا ہو**گا۔** مرح

اولاً نصوص کوففل کرئے ساتھ ساتھ ان حقوق کی تقریر کرتا جاؤں اور حتی الہ مکان ترتیب کا بھی لیاظ رکھوں اس طرح کہ اول حقوق استاد ہے ، بھرشا گرد ہے ، بھر جھرس کے بیان کروں اور حق اسامکان اس لئے کہا کہ مکن ہے کہ کی نص سے رویا حمیں جماعتوں کے حقوق مفہوم ہوئی ہوں تو خاص اس میں وہ ترتیب کموظ ندر ہے گی ہے واپیا تعلیل ہوگا۔

اور جانتا جاہیے کہ استاد عام ہے میتی پڑھانے واسے اور اپوچھنے پرسئلہ بٹلانے والے اور ماکل طرح شاگر وعام ہے ، تکمیڈ متاہ رف اور مماکل کن الدین اور مرید کو اسی طرح جدرس عام ہے متعارف انم میتی اور کسی عالم کی مجلس بیس شرکت کرنے والوں اور بیر بھائیوں کو۔

اور ٹائیا بعد سوق نصوص کے بطور تغریج یا توضیح یا تفصیل یا تھیم کے بچر جز کیات

# کی می نقر بر کردوں کدوہ ہی کویامل ای کے ساتھ ای موا

## حقوق وآ واب معلِم

آ عندتمبرا: لبقيد من الله صلى العومنين (الى فوله تعالى) يعلمهم السكنساب والمسحسكسة الآية (البتراحمان كياالله تماتي فيمومول ير(الي تولد) (سكعلاتا سيران كوكماب اورعمت ) -

اس آیت کرنید پی جناب رسول ایند وقت کوفت بعث پر منت (احسان) او نے کی علّت بیل تعلیم کتاب و علت کو اگرفر ، ناصاف و کیل ہے کہ چوفت کمی کو وین کی تعلیم کر ہے و واس مختص کے حق بیل فرت البی ہے اور اس کی تقدر و تعلیم اس پر لازم ہے اور اس تعلیم علی سبق پڑھانا اور مشد بھانا و فیروسب و بھل ہیں کہ بیدہ باقعیم کے طریقے ہیں جم کہ کئی کی تفیف ہے مشتع او جانا اس تا ہدو ہے اس کے ش کردول ہیں وافل اور جانا ہے اس کے تقوانی مجھ شرارات اور سکے جانت اور جاویں گئے۔

آيتُمُبرا: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ النَّعِثُ ﴾ كان أخر الفصة

( حفرت موئی تفویقا نے صفرت تعفرانظامالا سے کہا کہ کیا جس تہاری ہیروی تعروب ک

ان آیتوں میں معترت موکی افظاتا اور معترت فعز الفظاۃ کا تصریب اس سے چند حقوق و آ داب ٹابت ہوئے ہیں۔ اول استاد کی خدمت میں خودشاگر و مبایا کر ہے۔ ان کو تکلیف شد ہے کہ آ کر پڑھا و یا کریں۔

ووم: -اگراستاد کسی اعتبارے شاگروے رہے میں کم بھی ہوت ہمی اس کا اجاع کرے۔

سوم: -جس بات کے ہو چھنے کو ہ ہٹم کریں نہ اپو چھا کرے۔ اس کی تاللت یا اس کونگ نہ کرے۔

چبارم: - اگر مجمع علمی سے اس سے مزاح سے خلاف کوئی بات ہو جاوے تو

معذوت كر لے۔

بیٹیم : -اس کے نگ ہونے یا مرض و غیر و سے کسل مند ہونے کے وقت سیق ہے۔

استاد کے ساتھ گفتگو کے آداب کموظ رکھنا

آ يبت تمبراً: ما الهااليذين أمسو الانتفولو راعنا وفولوا انظرنا واسمعوار الأبة

ترجمہ - ایراوگو جوابیان این بہرست کیودامنا ادکیا انظار کرد جارا اور سنو۔ اس آیت سے تابت ہوتا ہے کہ استاد کے ساتھ کفتگو بھی بھی ادب طحوظ

#### استادی خدمت سے بلاا جازت نہ جاو ہے

آ عشام ۱۳۰۶ انسما السومنون الذين أمنو بالله و رسوله واذا كانوا معه على امر حامع لم يذهبوا حتى رستا ذنوه

تر جمہ: - جُزائِن تیست (اس کے سوا کچھٹیس) کہ مؤسمن وولوگ ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول پر انجان لائے ۔ اور جب ہوئے ہیں ساتھ رسول کے کسی اجتر کی بات پر توکش جاتے جب تک اجازے ندے کیں ۔

اس آیت ہے استاد کا یوش ٹابت ہوا کہ اس کی خدمت ہے جا افران تہ جادے خواد اورن صراحة ہو یا دلالیۃ۔

تعلیم دین بھی احسان ہے

حديث حميل ابن علم رصى الله علمه من صبح ليكم معروفاً فكافتوه فان لم تجدواها تكافئونه فادعو الله حلل تروا الكم قد كافاتموه (رواه احمدوالم علاه والمسالي والرحيال في صبيحه والحاكم في مستدركه كافي المريزية ٹر ہمیں۔ جو شخص تم یہ اصال مرے گرتم اس کی مرکا فات کر کیے ہوتو کردہ ور ندا ان کے سے دعا کرویہ میہاں جگ کرتم مجھاو کرتم نے اس کی مرکا فات کردی۔

کے کوئی فخص تعلیم وین نے معروف لیتی اسمان ہونے سے انکار اسٹنا ہے؟۔ جب اس کا احسان ہونا مسلم ہوگیا تو اس کے مکافات میں اس کی برشم کی خدمت مال سے میان سے واقع ہوئی جوجد یت بدائیں مامور بدھے۔

ا در جب کی فتم کی استطاعت ندا ہے قائل وقت اقل درجا دیا اور ہے واد رکھنا خروری ہے۔

صدیمہ:- عن ابی هریوه کا قال قال رسول اللہ ﷺ من لم بشکر الناس لم بشکر اللہ رواہ احمد والترمذي

تر جریہ: -جس نے آ ویول کاشگرادا نہ کیاداس نے القد تعالی کاشگر ندادا آیار اس صدیت سے عموم جس استاد جد جداد ٹی داخل ہے کہ بہت بری خوت میں خم دین کا داسطہ ہے۔ اس کی حق شنا ہی جس کوتا ہی کرناہش مدیث حق تعالی کی ناشگری ہے جس کا کل دعید ہو تاتھ قطعی سے تابت ہے۔

قبال تبعيالي لنن شكرتم لا زيدنكم ولئن كفرتم (مقابل شكرتم) ان عدابي لشديد. الآية

تر جمہ: ﴿ اَمُرْتُمَ شَكُرُ مُرُو مِنْ فِي مِنْ اور زيدِ : ٥ و ين ڪِ اَكُر سُران فوت كُرو كُ لَا ياز رُخو بها دا عذا ب شديد جد ہے۔

یہ صدیقیں تو جمومہا مدعا پر دال ہیں۔ آئے تصویم کے ساتھ و والت کرنے والی احاد رہے منقول ہیں۔

استاداورشاگر دایک دوسرے کوسفائطہ میں مندؤ الے

صريري: عن معاويه ظهر قال ان النبي للله تهي عن الاغلوطات. ورواه الرفاؤة: ترجمہ: - رسول اللہ ہاتا ہے (علوم میں ) سفالطود ہے ہے منع قرمانیا ہے۔
اس سے ایک اوب استاد کا ثابت ہوا ہو ہے کہ بعض طلبا می عاوت ہے کہ تواہ و مخواہ کتاب میں احتالات فکال کراستاد کے ماستے بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں اور خود بھی تھے میں کرمبل وعتراض میں مگرا چی ذبات جنگا نے اور استاد کا احتجان کرنے کے لئے ایسی نامعقول حرکت کرتے ہیں آتے فا ہر ہے کہ یہ مفالط ہوا کہ فاہر کیا جاتا ہے کہ مدتمام مشتبہ سے طالع کو دائے والے نزو کہ بھی مشتر تیں۔

اورا تی ہے ٹا گرد کا بھی ایک تی ٹارٹ ہو گیے وہ یہ کہ بعض مدر تین کی مادت ہے کہ کسی مقام پر خود بھی شیہ ہے گرشا کر دیرخا ہزئیں کرنا چاہتے کہ گز حد مزمہ کر تقریر کرد ہے تیں ۔ گویا اس کو دھو کا دیے تیں کہ اس مقام کی بین تقریر ہے حالہ نکہ خود بھی ہے۔ اطمین ناہیں ہے۔

### علم دین پڑھانے والاسب سے زیاد ہ جی ہے

هم يشاه على السم بن سالك يؤله قسال قبال رسول الله فل هل الدوون من الحود حوداً قالوا الله ورسواه اعلم قال الله الحودُ عنو داً لم الما الجود بني أدم والجودهم من بعدي رحلُ علم علماً فيشره بالتي يوم الفيامة الميراُ وحدم رواة البيهقي.

ترجمہ - رسول اللہ الظائے قربایا کرتم بنائے ہوگا سے زیادہ فی کون ہے؟ ۔ انہوں نے (از راواو ہے) عرض یا کہ اند تعالی اور انشانیا کی کا کی واٹ نے حال ہے ۔ قرآ پڑائٹ نے فرمایا ہے کہ سب نے زیادہ کی اند تعیاب کہ جمام ہی آوم میں سب سے زیادہ جس کی ہوں اور تھر سب سے زیادہ تھی دہ فحض ہے کہ جس نے تم دین سکھ اور اس کو کھیلا یا پیشخص تی میں تہا ہما کہ لا کیک امیر کے آوے گا۔ ( میتی) اس مدیث بھی جدافتہ ورمول کے سب سے زیادہ مدسب جود ( کی ) اس

ال مدیت بن بعدافلہ ورموں سے مب سے ریاد و مدحب بودر ال اس مام ور بارے جوم کو شائع کر ان جس طریق ہے بھی بوخوا و آر دیس سے یا وعظ و تعقیل سناخوا وآھنیف ہے ، اور فلے ہر ہے کہ جو تھنگ کن پر اوا کر ہے اس کا کمٹنا کل اوا ہے۔ ایس میشیعین لنعصر ( علم بچیلا نے والے ) جن تو کوں پر جود شامل کر رہے ہیں اور وہ متعلمین میں یہ تسامیم ان بران کا کیسا کیچوش ہو جاوےکا۔

اگرامتا وکسی آباب پڑھنا ہے منع کرے

ئوش گرد کواس پر عمل کر ، ج<u>ا</u>ہے

صدیت: - ان النبی ﷺ کتب امیو السریة کتاباً و فال لا تفراه حتی تبلغ مکان کدا و کفا فنشا سغ ذنث المکان فراه علی الناس و احبوهم نامر النبی ﷺ (ردوالفاری)

ز جمد : کینی تغییر فلائے آیک امیر لٹشر وقعم نا ساکھ کردیا اور (ایک مصلحت کے سبب ) بیفر مایا کہ جب تک فلائل مقام پر نہ بیٹی جا ڈائل کومٹ پڑ صنا ۔ چنا نچہائل کے موافق ممل کیا۔ (یادی)

اس مدیث سے ایک اوب ہو ہے ۔ روا نوطانب علموں ہر انا زم سے دو ہے کہ استادا آرکئی کمانٹ ہو ہے کہ استادا آرکئی کمانٹ ہو ہے کہ استادا آرکئی کمانٹ ہو ہے۔ کی خاص دقت میں منظ اس کے نود کیے شاگرہ کی استعداد سے زیادہ ہے وہ اس مسلمت سے اس دقت ہو جعنے ہے منظ کرتا ہے تو طالب علم کوچا ہے اس می منظ کرتے ۔ جس طرح دمول اللہ الله الله کا فرمان ہوطرح مبادک می منظ اور اس کا با حدالہ دست تھا کہ دقت معین اور اس کا با دست تھا کہ دقت معین کے تاکیف مسلمت سے آیک دقت معین کے تاکیف ایک ایک دقت معین کے تاکیف ایک ایک دقت معین کے تاکیف ایک ایک ایک کے تاکیف ایک ایک ایک کے تاکیف ایک کرنے دیا تاکہ کا تاکہ

شاگردے بے ذھنگے سوال پر اگر استاد خصہ کرے تو صبر کرنا جاہے۔

هديث: - عن زيند بن خالد الجهني ان النبي الله سأله رحل عن السقطة فيقبال اعترف و كانها او قال وعانها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استستم بها (اي ان كنت فقيراً والا تصدق بها) فاذ حاء ربها فادها اليه ـ قبال فيضالة الاسراع فبعضب حتى احمرت ومنتاه او قال احمر وحهم. فيقبال: سالك ونهما سعها سقائها وحداها نرد الماء وترعى الشجر قذرها حتى بلقُها رقهال تحدث رو مالحري.

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کئی ہے وافظے موان پراستا و تعسر کرے تو شاگر دکو بیا ہے کہ گوا را کرے کدر تدہور چس خرج بیان اس می لیائے برائیس مانا۔

## جہاں تک ہوسکے امتاد کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں

صدیت اعدی امی هریرهٔ ظهه فی حسدیت طویق وان اما هریرهٔ ظهه کان یلزم رسول الله الله بشبیع بنظیه و یحصر «الا بحضرون و .حفظ مالا یحفظونی والساری

تر ہر: - ایک طولی حدیث میں معترت ابو ہریے ارضی القد عند سے مروی ہے کرد دا ہیتے پین بجرغذا طنے پر رسول القد فظائی خدمت میں بمیشد دہشتہ تھے۔ اس قدر اوراوگ حاضر ندرہ کئے ، ورا حاویث اس قدریا وکر نے تھے کہ لوگ ندیا وکر سکتے تھے۔ اس حدیث سے معنوم ہوا کہ اگر پیٹ بجرائی کھانا کی جاد ہے تو متی الامکان استاد سے بعدا ند ہوکہ اس کی عن یت بھی بوجہ باتی ہے اور فوائد علیہ بھی حاصل ہو تے میں اور اس کی خدمت کا بھی موقع مناہے۔ چنا نچے حضرت ابو ہر رہے ہوں ہے سول میں خدمتیں نیمانچی احدویت میں وار دیے۔

استاد کی آخر ہے وقت بالکل خاموش رہنا جا ہے

صریت - عس حمویر تیجه از السبی کافی فسال اُسه صی حمجه الوداع منتصب النّاس درواه المعاردی

ترجمہ - جناب رسول اللہ علائے نے جملہ الودائ میں خطبہ کے وقت مصر سے جربے ملے سے قربا یا کہ نوگوں کو جب کرد ہ

اس حدیث ہے معلوم اوا کہ اس دی تقریر کے وقت یا لکل خاموش اور متوجہ مہتاج ہے کئی سے بات نہ کرے مکم کی طرف النفات نہ کرے۔

# اگراستاد کسی بات پر ناراض جوتو ان کوخوش کر نا جا ہے

عديث: - عان حابر غله الاعتصر بن الحطاب عليه التي رسول الله فله منسخة من النوراة فقال بارسول الله ! هذه نسخة من التوراق فسكت فلحمل بقره و واحد رسول الله فله يد خير فقال ابو بكرملي، فكلتك النو اكل ماتري ما بواحد رسول الله فلك فقال اعواذ بالله من عضب الله و مسوله ل

والبحديث) وأأواه الدارانيء

 ال حدیث سے بید بی سراوالیہ بت ہوا کہ الدوا کی بات بے فسر کر ساتھ مٹا گرو کو معذر سے کرنا مراس کوشش کرنا شہ وری ہے۔ وہ مراحق شائد واقا تابت ہو کہ کر اس سے کوئی امر نامنا سب صدور ہوتو اس کوشنب مرنا شرور ہے اور اس سنته اس ک مسابق موتی ہے ہے تھے بہتی شرایک محم کا خارجہ روا کہ اس کی تعلیٰ بریش ہے و و خور گھتے تہ ہوا، فیر فوری ہے طلح کرو ہے کہ دوار کی تدریک کر ساور وہ گئنا اس کا تھوں کرے۔ سیدیا معزا ہے شخصی رضی العد نہر سے وہ تی ہوا۔

# وبل علم اورا متاوے ساتھ اوب وقواضع ہے جیش آ کا جا ہے۔

صديف.- في الترعيب و الدعيب للمنذري عن بي مربوة ١٩٥٠ قال قال رسول الله الآل تعلموا العلم والعالم للعلم بسكية والدفار و تواطر فوا قمل تعلمون منفر رواء العذراني في الاوسطال

تر ہیں۔ مفرت ایو ہے وہنیوں سے روایت سے سرمول اللہ ہونا کے المرافظ کے اللہ ہونا کے المرافظ کے اللہ ہونا کے ساتھ معرائیمو اور معم کے لئے مکیان اور مقار الفتیار کرواور جس سے اللم کیجیتے اور اس کے ساتھ مواقع اور و سے سے بیٹنی آئی کاروز ایس وزیر ایس ا

اس حدیث میں پر نمیب علم و ختیار امنی اس میں تعوامتا اسک ساتھا دب متواضع سے چیش کے کاسرنگ مرے -

استاد کے حقوق کے متعلق مختف کوتہ ہیاں

اب بعد موق تعرض نے دائفات پر انجر کرے کچھ کوٹا بیان اس باب کے متعلق مرش کر نامان سے مصوم دوج ہے۔ متعلق مرش کرنامان سے مصوم دوج ہے۔

ما جانتا ہائے کہ جواناک استرو کے حقوق شائع کرتے جیںا جیسا کہ تہید معمون میں جان کیا کیا تخف اقسام جی بعض قرخود نامہ تنسیل عدم جی بھی کوتا میال کرتے جیں۔ یہ ان میں بھنے تو کا برحقوق می بھی اوتا تی کرتے جیں جیسے ان کا اوب کرنا جائے تائے جائے کے وقت ملام ناکر نامان کی خرف بھٹ کر کے بیٹسنا ویا او تمر یہ وَں بَصِیا: دینا واور جیسے اطاعت کم کرنہ وشنا کوئی بات مان کی بہتی بات کوٹال دیا اور جیسے خلوص میں کی کرنا وشنا اس نے رہے کرنہ جیوٹ بولنا واپنی خطا و کی تاویل کرنا اور جیسے خدمت میں کی کرنا وخراہ یدنی ہو وشنا اس کو پکھا جھنا وال کا بدن وابنا ہے و منسسل دالک اور خواوون ہو وشنا حق تعالی نے اپنے کو وسعت دی ہے اور استاونا وار ہے۔ اس دفت اس کی خدمت میں کچوفتہ یا منا شیا خوا میضور مدرد کے چیش کرنا۔

اس بی ایست میں ایسے مشکر میں کروہ برقی خدمت کوعا راور ذات تیجھتے ہیں۔ اور بعض مال سے دریائی کرتے ہیں۔ اور بعض مال سے دریائی کرتے ہیں۔ نصوصاً اگرا ساوان کا تخوا دور رہوتو تخوا وہ ہے کرسب عوق سے ایسے کو سکر درئی کرتے ہیں۔ واقعی کچھ کوئی میں داجب تو نہیں رہتا لیکن کیا واجب کے احد تعلوم ہوا کے احد تعلوم ہوا کہ اس اور جو گریا ہے یہ معلوم ہوا کہ اس اور جو کرتے ہوگی۔

استاد کا حق بورانه کرنے کے متعلق ایک مجیب حکایت

یں نے ایک جُدکی بہت بڑے مالم کی حکایت کھی ہے کہ ان کے استادان کے دخن کی فرف انتخاب ہے استادان کے دخن کی فرف انتخاب ہے آئے تھے۔ موسب شرکروان کی خدمت بی سنتوں کے لئے ماخر بوب اس عذر کے کہ دہ ان کی دامت بی سنتول شخصا خر دہ ہوئے ۔ چوکدا کی مشخولی دیتی کہ ماخر ہوئے سے خرود کی خدمت بیل مشخولی شخص اخر دہ وقع ہوتا کی قدرستی ہے بھی کام لیا۔ استاد کو بیئم تو جھی نا گوار ہوئی اور بین کی کرق طویل ہوگی مر ہمارے حقوق میں کی بینر مایا کہ بدیر کت خدمت والدہ کے ان کی عمر قوطویل ہوگی مر ہمارے حقوق میں کی کرنے کے سب ان کے علم میں بر کت نہ ہوئے ۔ چانچ بھرتھ بہت ہوئی نیکن تمام محر کرنے کے سب ان کے علم میں بر کت نہ ہوئے ۔ پیچھا ہے انتخاقات وقافو قالی ہی در ہے ۔ جمان شرک میں در ہے در ہے ۔ جمان شرک میں در ہے در ہے ۔ جمان شرک در نیس کا میں در ہے در ہے ۔ جمان شرک در نیس کا میں در ہے در ہے ۔ جمان شرک در نیس کا میں در ہے در ہے ۔ جمان شرک در نیس کا میں در ہے در ہے ۔ جمان شرک در نیس کا میں کا میں در میں کا میں کا کہ در در میں کا میں کا کہ کا کہ در در میں کا میں کا کہ کا کہ در کری دیا کہ کی کا کہ کا کہ در در میں کا میں کا کہ کا کہ در در میں کا کہ در کری کا کھو کا کہ میں کر کا کا کہ کری کا کھو کا کہ کہ کری کا کھو کر کے کہ کا کہ در کری کا کھو کری کھو کری کری کا کھو کری کا کھو کری کھو کری کھو کری کے کہ کو کھو کری کھو کر

غرض كاستاد ك تكدر علم كى بركت جاتى رئت بادراس كى خوشى س

برکت ہوئی ہے۔ پہل جو حقوق واجب جیس ہیں۔ ان کار مایت کرنے سے اپنا پیٹنے ہے۔ خور کرنے کے قابل بات ہے کہ آگر استاد بھی ای قاعد و پڑھل کر ہے کہ تعلیم واجب سے زیادہ ایک حرف نہ نظاوے کیک منت زیادہ ندائے رقتر ہوائیک ہارے زیادہ ہرگز نہ کرے تو کیا اس طرح اس کو علم حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ سے جارہ اس کی تعلیم و تعلیم عمل واقعی خون میگر کھا تا ہے تو اس کو کیا زیبا ہے کہ اس کے حقوق میں ضاوطہ ہے۔ ایک انگل نہ بڑھے۔ یہ تو تری ہے جی دتساوے ہے۔

### ک بوں کا مطالعہ کر نامجی استاد کے حقوق میں داخل ہے

اور ایسنے ایسے مونے مونے حقوق کی تو رعایت کرتے ہیں لیکن ایسے حقوق ش کوتا ہی کرتے ہیں جن کے تجھنے میں سابقہ کی ضرور ہے ہے۔ مثلاً مطالعہ کم دیکھتا جس سے پا عہارت پڑھنے میں خطیاں ہونے سے یا متا م کے کم تجھنے کے سب استاد کوئی بار تقریر کرنے کی ضرورت واقع ہونے سے یا ای کم تجھنے کے سب ضنول موال کرنے سے استاد کو کلی وافقیاض و پریٹانی ہوتو کیا جس کا بہی حق ہے کہ ای کو بلاضرور سے پریٹان کیا جاوے اور یہاں باضرورت ہی ہے ، کیونکہ مطالعہ کے اہتمام سے بیسب فلجا نات رفع جو تھے تھے۔

ش یہیں کہنا کہ مطالعہ دیکھنے سے پھر عبادت میں تعلی یا تہم مطالب میں کی المبید ہوتا ہے۔ اللہ معالی ہوتا کی المبید ہوتا ہے۔ اللہ معالی ہوتا ہے۔ اللہ معالی ہوتا ہے۔ اللہ وہ مجد جاتے ہیں کہ اس نے اپنی کوشش صرف کی ہے یا نہیں۔ اس یا وجود بزل جہد کے جو کی رہ جاتی ہے وہ چونکہ اس کی دسمت سے خارج ہے اس سے مبعاً تعکد لی تہیں ہوتی ماس میں اس شاگر دکو معذور سمجھا جاتا ہے۔ اور سے بروائی اور سستی معلوم ہونے سے جدتا کواری ہوتی ہے۔

#### استاد کی تقر مرے دفت ادھرادھرنبیں ویکھنا جا ہے

اور مثنا امتادی تقرم کے دفت ودمرق طرف التقات کرنا کیا مناوتو الیا کیا

ظرف متوجادر بدوسری طرف متوجه اس سے استاد کو بہت کوفٹ ہوتی ہے بنسوس اسک حالت میں جب کدکوئی موال بھی کرے بداید کدا گر توجہ سے تقریر سنتا تو کیجر بدموال ای اندرین اس وقت استاد کوخت شکایت ہوئی ہے کہ ناحی تی بھی کو پر بیٹان کرر باہے۔

مہمل اور لغوا و راپنی فی ہائت و کھلانے کے لئے سوال ٹیمیں کرنا جا ہے اور مثلاً ایسا موال کرنا جس کا جراب وجس کی اغویت خود بھی معلوم ہے۔ جس طرح بعض طلبی وکی علامت ہے کہنے وہی فیانت و کھلانے یا مثلاً کا اعتمان کہنے یا بھش مشغلہ و تفریح کی فرض ہے دوراز کا دہم شمل موالات کیا کرتے ہیں۔

#### أبك دكايت

میں ایک طالب علم کی حکایت کی ہے کہ انہوں نے حدیث بھی پڑھا کہ طاوع میں ہے جا کہ طاوع میں ہے وقت نماز نہ پڑھورتو آپ کیا فرماتے ہیں کہ "لا نہ صلوا" بھی عام اور طلوع میں میں عام تو اوکس مقام کا طلوع شمی بواور یہ مشاہدہ سے تابت ہے کہ ہروات کوئی ان کہیں طلوع ہوتا ہی رہ تا ہے ۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ کہی محض کو کس وقت بھی تماز پڑھا ہا کہ ان بور ہر چند کہ اس وسح ہا ہوتا ہی تماز اس وقت کے انتہار ہے "لا نہ صلوا" کو تھا ہے ۔ گھر ہاں کا طلوع شمی بوو آپ کے لوگوں کو اس وقت کے انتہار ہے "لا نہ صلوا" کو تھا ہے ۔ گھر ہے ۔ گھر ان ہر گوار نے باتا ان شہیں ۔ کہی فرماتے رہے کہ تیس صاحب دواوی ان میں عموم ہے۔ ان سے کہا گیا کہ بھائی اس سے فرماتے رہے کہ تیس صاحب دواوی ان میں کہوا تھی کوشرہ تھا کہ تھائی اس سے سوال قابل چیش کرنے کے ہے؟ اور کیا تی کہ کہاں ہے کہا ہے گیا اس نے ہوگی اس نے ہوگی۔ ایسے طالب علموں کو تھی علم کے اس نے ہوگی۔ ایسے طالب علموں کو تھی علم نوی اور انتا اس کا کوز ہو مغز ہونا تا بت ہوگی۔ ایسے طالب علموں کو تھی علم نوی اور انتا اس کا کوز ہو مغز ہونا تا بت ہوگی۔ ایسے طالب علموں کو تھی علم نوی اور انتا اس کا کوز ہو مغز ہونا تا بت ہوگی۔ ایسے طالب علموں کو تھی علم نوی اور انتا اس کا کوز ہو مغز ہونا تا بت ہوگی۔ ایسے طالب علموں کو تھی علم نوی اور انتا اس کا کوز ہو مغز ہونا تا بت ہوگی۔ ایسے طالب علموں کو تھی خات کی تھیں ہوتا۔ ایسے طالب علموں کو تھی خات نے تھیں۔ ایسے طالب علموں کو تھی خات نوی اور انتا اس کی کہ اس بھی ہوتا۔

۔ غرض استاد کو بھی پریشان نہ کر ہے ، بلکسادب کی بات تو ہدہے کہ اگر اور کمی سب سے یہ اور کمی سے سب سے وہ پریشان ہوتو اس وقت یا توسیق ہتو می کروے یا بھڑ میت قاضروری بایت کراند با تیس نه او مخصر

اور شاؤ ملیوں میں یا مقدور میں میں استاد کی رائے نہ مانیا ہیں۔ بعض طلباء کی عادت ہے کہ باہ جود استاد کی روحے معلوم ہوئے کے بھر اپنی رہے پر اسرار کرتے ہیں کہ جماتو ظال ایل کتاب شروع کریں گے۔ یا اتفای میں پڑھیں کے یا قدال ایل محض سے پڑھیں گے۔ ان امور میں تو طالب مم کو یہ بچو لیٹ جاست کہ ا

الغاز بستوي الدين بعلمون والدين لا يعلمون "

ترجه: - ليني كبال تجربه كار اوركبال ، تجربه كاره ال كوتو ال يرعمل كرا

-74

یے سجاوہ رکھین کن گرت میر مقال کو یہ کہ سالک ہے خبر نیووز راہ ورسم منزلیا کنا پراست از خلاف نفس کرون نے کہ خلاف حق کرون

یہ وہ دو تو تی ہیں کہ جن کے بھنے کے لئے سلیند کی ضرورت ہے۔ بیمال تک میہ سب جز نیات ہو کیں ان اضاعات حقوق کی جوز ماند تحصیل علوم میں سرز رہوئی ہیں۔

فراغت کے بعد کی کوتا ہی

ا کیک شم وہ ہے جو بعد مفارات استاذ کا کوئی میں اپنے او پرٹیس کھتا یا تھے۔ ان محرکمل کا ابتقام ٹیس کرتے۔ اور اس بادیس بہت زیادہ انتلاء ہے اور تو کیا کرتے انجمی خطا بینچے کی اور استاد کی خبریت ہو چھنے کی تو فین ٹیس رہتی۔ تھنے جب کرا ہے کیا ملاقہ رہا۔ کیا صاحب بھن کا حق صدورا حسان می کے زبانہ تک ہوتا ہے۔ کرٹیس رہتا اگر ہے بات ہے اس بعد بالغ ہو جانے کے والدین کے تقل تی بھی رفصت ہوجادی گے۔ والا

پھرید ہے کہ گوحد دراحسان کا اس وقت استاد سے کیس ہور باہے الیکن اس احسان کے آٹار کا ظہور وٹر تب تو اس وقت بھی ہور باہے ،اس کا منتا ، ومیدا ، وی افعام العلى احتادى كاتر ب و العب ما قبل في نحو هذا السعنى.

یکدان حقق کوابیام سمر سمجے کراستاد کی وفات کے بعد بھی ووحقق کی فواد کھے جواس دفت اوا کے جائے ہیں۔ جواس دفت اوا کے جانکتے ہیں اور ان کا خلاصہ دو امر ہیں۔ ایک اس کے لئے ہمیشہ وعائے مففرت کرنا۔ دوسرے اس کے الل وا قارب کی تقفیم وطومت کرنا واس طرح استاد کے دوستوں اور معاصر بن کا احترام کرنا اور اگر ان کو حاجت ہوتو ان کی قدمت کرنا۔

احادیث میں اس تم کے حقوق و لدین کے لئے آئے میں اور جناب رموں القہ ﷺ نے ان لوگوں کی فشیلت بیان فرو کی ہے جو بعد و فات نبو بیرآ ہے ﷺ کے اہل کی خدمت کریں گے اورآ ہے ﷺ کی حزیت سے مجت رکھیں گے ۔

دب صرف ان مفیعین حقوق استادیم ہے دولوگ رہ تھے جن کو ہیں نے تمہیر میں ہونھیب کہا ہے۔ یعنی جونفسانی اغراض سے استاد کے نف ہو جاتے ہیں۔ ان کی شان ہیں تقریراً یاتح رائٹ میں کم کے ان اشعار کا مصداق بنتے ہیں۔ سند

از خدا جوئیم توقیق ادب بے ادب محروم محملت از فعنل رہ ہر کہ گٹائی کند اندر طریق باشد اودر کا محرت فریق پذر گٹائی کموف آفاب شد عززیئے زجرائٹ روہاب

استاد تو وہ چیز ہے کدا گر بعنر ورت دینیے بھی اس کے خلاف کرتا پڑے تب بھی کا قرباب کی طرح دین کے باب جی تو س کی موافقت نہ کر سے لیکن ادب اورا عثر ام اس کا ترک نہ کر ہے ، کیونکہ وہ بھی ایک تم کا لیکن روحاتی باپ ہے ۔ گوئی رش حقوق کے وقت باپ سے میں مرجوع ہو، جمر حقوق فیر متعادف میں تو اس کا بھی و ای تھم ہے۔ آخر جنب رمول اللہ معلقاً کی شان جی اس تربیت روحانیت آسلیم دینی آل کے سب تو یہ ارشاد ہوا ہے۔

النبي اولي بالمؤميل من انفسهم وازواجه امهاتهم وفي يعص الفران وهو أب لهير

لیں استادیکی آپ کا دارٹ ونا اب ہے گوال درجہ میں نہ تک ۔ چنا نچہ آپ اللا کے حقوق ، ملی الاطلاق کی واسبیہ پر مقدم ہے اس دجہ ہے کہ آپ کے حقوق حقوق امبیا بین جوسب پر مقدم میں پر محتمر بیان ہوااتسام مضیعین مقوق وآ دوب اسا تذو کا۔

تنخواد دیے ہے استاد کے حقوق ہے سبکدوش نہیں ہوج تا

ان سب النبام میں ایک مشترک شکایت ہے وہ پر کہ جو اسا تذو آسی مدرسہ سے تخواہ پاتے جیں ان کے حقوق اور بھی ضعیف تھتے میں افسوس پر ٹیس بھتے کہ جو بنا م ہے ان حقوق کی دو تخوا دیائے سے منعدم نہیں ہوگئی تو بنی کیسے مفقور ہوجاہ ہے گا اول تو سخواہ کیا اس احسان کا بدل ہو تکتی ہے؟ دوسرے وہ تخواہ انہوں نے جو بھی دی ہواس سے زیادہ اس نے ان کو دیا۔

اورا گرکھا جاوے کہ جب نیت اس کی ونیا کی تھی تو احسال کم ہوگیا یہ بھی کھن

شده ہے تو آب نواو تم ہو جاوے تمراحیان قروبہ ہی ہے اور شریدان مقد مے بھی کو بیا خیال ہو کہ ہم فلال اسٹاد کے بہت حقیق اوا کرتے ہیں تو تشتی ہے بید معلوم ہو ہے کہ فرا است و جھے ترحقوق اوا کم کرتے ہیں جس ستاد ہے تقوق کی جادا ہوئے ہیں ان میں کوئی وہمرا کمال ہزار کی وغیرہ کا مجھے مرابیا کرتے ہیں و کھتا ہے ہے کہ جہاں ٹری است وی ہو وہاں کیا ہوتا ہے اگر وہاں بھی رعایت مقوق کی دو تو تا ہل مدن و تحسین ہے وہ کرنے بعض اس تذو کو جاور نیوی صال ہوئے ہے اس کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے وہ بھی کوئی ویک شار کرد کی خوبی کی نہیں وہ اس ہے خودا تی بنا اف کا سامان کرتا ہے چہ نجی آئے استاد جاہ شبت میں شائر مورے کم ہوتا ہے تو جھٹی تا طق اپنے کو اس کی خرف سنسوب کرتے ہوئے عاد کرتے ہیں گرا ہے ست و کہ بھی حق اور کرے تو میں کی خرات اور

شاٌ برو کے حقوق

اب بعد بیان حقوق و آونب معلم کے ای طرز ندکور پر پیچے حقوق حعلم بھی ٹیا گرد و فیرو کے بیان کرتا ہوں کہ اوا ایعنی نسوس اور نانے بعض جز کیا ہے از قبیس د اقباع ندکور ہوں کے ب

ش گرد کے ساتھوزی اوران کی استعداد کی رہ بہت کرنی جا ہے

آعشآمرا اداع التي سبيل ربك بالتحكيمة والتموعظ الحسته و حادثهم بالتي هي احمين بـ

تر جمد وہ خدا کے دات کی طرف حکست اورا مچھی تعییت کے ساتھ اور مناظرہ تراجعالورزم طریق ہے۔

اس آیت سے بھیا معلوم ہو کرمستفید این کے ساتھے آگر بیدہ وطالب ندیوں ، کیونکہ آبیت بٹس ماموین ایسے ہی لوگ بیس رعایت اینکے غذاق واستعداد اور رقق وطاعفت کی رکھنا ہے ہے اور اگر طالب اور سیجے والعنی المتعارف طائب علم وغیر حم تو ان کے ساتھ تو رہا ہے نہ کورنہا ہے ورجہ شروری ہے ان کے ساتھ ابتدائی خطاب بیں مجھی شالی کتاب کی تقریر جی کہ اور ع بیل بھی ابتدائی خطاب مراو ہے ، او ران کے سوالا ہے کے جوابوں میں بھی خواہ تحقیقی جواب ہو یا افراکی کہ جادگھم ہے بھی مقاولت مراوعے۔

# لوگوں کود بن نفع بہنجا ناملًا ء پر داجب ہے

آيتآيم؟:كنتم حير القاخر حيث للشاس تأمرون بالمعروف والنهول عن المنكر ، الاية مع قوله العالى السابق : ولنكل شكو الله يدعول الى الجير بالاية ب

ترجمہ بھم بہترین امت ہواؤلوں کی ہدایت کے دانتھے پیدا کئے گئے ہوا تھی باتوں کاعلم کرتے ہواور بری باتوں ہے من کرتے ہوائم شن ایک گرو والیا ہونا چاہئے کہ خیر کی طرف اوکول کو بلائے۔

ال آیت سے معلوم ہوا کہ انڈاتیا فی نے علیا وکو او کوں کے نقع دیتی ہیتجائے کے لئے (کسماید ل علی الله علی الام و علی نفسیر ہوالامر و النہوں) پید کیا ہے اور پیٹنع پہنچ ٹاان پرواجب ہے (کسماید ل علیہ صبحة الامر) کہ اس اسورت میں مستفیدین پرایٹا احسان مجھ کر ان کو بے وقعت مجسنا اور ان پرتھم چلائے ہیں صد ہے تجاوز کرنا ان پرتھش براو کہرتنی کرتا نہیں نازیر امرہ و واکر اپنی ٹوائش سے استفاوہ کرتے ہیں تو تو بازوائے واباس میں معلم کے معین ہما۔

بتران کے ماتھ اقل ورجہ ایامن ملکرنا جو ہے جیما اپنے تعین فی امد نوکے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اوران کے ساتھ السے طریقے سے پیش آنا جائے جس سے ان کو گفع چنچے (اسدی هند مفتصلی الامن الاور فلا برہے کرائی تنی یائے وقتی یا ہے پروائی کی جامت میں ان کا تنع مفتود ہے یا تقص ہو باتا ہے جموصاً ان کے سوال کے جواب میں جب و دسوال تعند وطناوے تہ ہوز جریش شدت کرنا محوم ارش و خداوندی (امسا السائیل صلاتنہ ) ( بین س کل کومت جنر کئے ) کے بھی خلاف ہے یا بدون ان کے کسی مطابقہ ہے یا بدون ان کے کسی مسلحت کے حتم اپنی بڑائی اوراس کی برائی خاہر کرنے کو ان براس طرح احسان ، رکھنا اور اینے احسان کو جلاتا کہ جس سے ان کی تحقیریا ان کی اذبت ہوآ کندہ ارشاد خداوندی کے خلاف ہے۔

آیت گیراً: شم لایت سون میاانه قوا منا ولا اذی الایه بعد تعمیم تنفسیر قوله :ومسا وزفتاهم ینفقون ـ کما نقله البیضاوی مما رزنتاهم من انواز المعرف یقیضون.

ترجمہ: صدقہ دیے کراحہ ان ٹیس جائے اور نے کی تھیف دیے ادار جو ہم نے ان کورز ق دیا ہے اس عمل سے ٹری کرتے ہیں جیسا کرنقل کیا اس کو بیٹرزی نے بین جوہم نے انواد معرفت ان کوعطا کے ہیں لوگوں پران کا فیضان کرتے ہیں۔ سے میں انہاں میں سیسیسیں میں میں انہاں میں انہاں میں انہاں کا میشان کرتے ہیں۔

ط لب علم كرم تو بعلما في كرف كم متعلق آنخضرت الفقائل وصيت صديث تبرا عن أبي سعيد المعددي رضى الله عده قال قال رسول الله صلى الله عديه وسام ف الساس لكم نبع والدو حالا بانو نكم من افضار

الارحض بتفقیون فی الدیں هاذا اتو کم فاسنو صوابیهم عیرا۔ درواه اندرندی ، جناب رمول الله علی الله علیہ وسلم نے قربایا کہ اورلوگ تمہارے تابع میں تمہارے پاس دور در زمکون سے لوگ عم وین کیجنے اور چھنے کوآ ویں سگان کے پارے میں میرکیا دمیت کے مواتق محدائی سے پیش آن رازندی )

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ جو تحص تم وین طلب کرنے کے لئے آ وے اس کے حق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسلم خیر کیا اور حسن معاملہ کی ومیت فرمائے ہیں کوابھی مخصیل بھی شروع نہیں کی اور بعد قصیل کے تو اور بھی قطقات وشعومیات جوکہ مقتصیات زیادے وتا کیدعوق بین زائد ہوں ہے۔

نیں حقوق اور بھی تم آ و تریفا کثیر اور قوی جوجا ئیں ہے اور چونکہ ورسر ہے

نھوس سے صاحب افاہ دکوتک کرنے کی عمالات ٹابت ہے دک سائن نامانی و لا بصار کانب و لا شہید۔ ایق بیٹی کھنے داسلے اور کواہ کوتکیف نہ پہنچا تا جا ہے۔ اس سے بیجی منہوم ہوگیا کہ طلباء کو بھی اپنی حوائج علیہ وہا ہعلق بہا کی درخواست معلمین وم شمین سے اس درجہ تک کر فی جائے کہ ان کو گفت نہ ہو ہیا ان کے ذمہ واجب نہیں کہ جنے طلباء کو این سب کے لئے بیش اور سش کا استظام ضرور ہی کرویا کریں نیت بشرط مواس سے دیت ضروری ہے۔ معارفی علیہ کی رعایت صب حدیث ضروری ہے۔

سمى مقام كى غلائقر ريكر نا ياكسى سائل كوغلامسئله بتلا نا جا ترنبيس

عد ي*كتُراً: عان سامرة بن جندب والمغيرة بن شعبة وطنى الله عنهما* قبال قبال رسول الله صلى الله عليه واسلم من حدث عنى بحديث برئ انه كذب قهو احد الكاذبين بازروا مسلم)

جناب رمول الشعلی الته علیه وسلم نے قرمانا کہ جو محض میری قرف سے کوئی باعث بیان کر سے اور دوم برنتا ہو کہ وہ تو مجموعت ہے وہ جونا ہے ۔ (مسلم)

ال حدیث سے تابت ہوا کہ سبق کی تقریبے میں غذہ مطلب ہتلاہ بنا یا استفق کو خلفہ مسئلہ بنا و بنا بدحرام ہے جیسا بعض مدرسین و مختین کی عادت ہے کہ طالب علم یہ ساکل سے اپنا جہل چھیائے کے لئے خلاصلط با کک دسیتے ہیں اور اگر طالب علم قبول نبیس کرتہ اور پکی خدرشرکرتا ہے بھی مغاطات و تعیسات سے اور تم می خضب اور سب وشتم سے اس کو خاصوش کر دیسے ہیں اشا کہنے کی تو نیش نبیس ہوتی کہ بیر مقام ہماری مجھ میں نبیس آ با چھر موجس ہے ، یا بدکہ و مرسد مدرت سے خود ہو چھیلی بااس طالب علم میں کو ہو چھنے کی اجازت دید ہیں اس سے عارتی ہے حالانکہ بیٹوئی عارتی بات نبیس جناب رسول اللہ منی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون عالم ہوجی ؟ آ ہے صلی اللہ علیہ والوں واقعی جب احاط کل علوم پرا) اوری فرما دیا اور جب دجی تاز آل ہوئی اس وقت ہنا دیا اور واقعی جب احاط کل علوم

http://ahlesunnahlibratryr.dom/okhttpd/nmusba.com/

کانی صدیقی تعالی بیش شاند کا ہے تو بعض چیزوں کا شدج ناممکن کے لوازم سے ہے تہ اس رازم کا اگر اقرار کرانیا تا کون می تی بات ہوئی بلکہ واقع میں تو ٹیر مصورت عدد میں معنوبات سے زیز روی میں۔ قابل اوالی و مدانو سندوس العدورود فرملا۔ اورتم کوتو مرب تعوفر بنام مارکن۔

تخانوی رحمہ اللہ کے استادی خابت

میرے آیہ ابتدائی کتب کے استاد مید الرائدة نے اپنی آید ۱۰ دنت بیا نا قرائی تھی کدائبوں نے کسی معلم سے فاری پڑھنے کی درخواست کی انہوں نے کہا کہ بھائی پڑھنے سے پہلے یہ بن لوکرتم جھوکو ما لم الکل جھوکر پڑھنا جا ہے : و باعالم العش اگر شق اول ہے تو بھائی جھوکومو ف رکھو کیونکہ میں ما الکل ٹیمیں اور اگر ٹائی ہے تو ب شک جھومی بیصفت ہے تیکن اس کے مقتلا اسے بھی بیاتی ہوگا کہ کسی مشمول کی نسبت سے بد دوں کا کہ تھے کومعلوم ٹیس تو بحد کو یہ بیٹان میں کہ کہ نا اور وامری حکم کا کر کریا ہے۔

سیمان الفائیسی پاکیز دبات انہوں نے کئی۔ پھی پھی مجھنا ہر عالم پرضروری ہے۔
اسی طرح اگر اولا اپنی ملطی معلوم نہ ہوئی گئین بعد تقریر کے از فود یا طالب کے متنبہ کرنے سے اطلاع ہوگئی تو جہنے کہ مطال کا تقریر سے اینار جوئ فائم کرد سے درن غلاق تقریر کرئے تھی پالٹر سے ایشار جوئ فائم کرد سے معلوم ہوا اور پرشیر ندگیا ہو و کے کہ پتے تشرف حدیث کیر تھے فائمی سے بعلوم ہوا اور پرشیر ندگیا ہو و کے کہ پتے تشرف حدیث کیر تھے فائمی سے بات یہ ہے کہ جنتے ماوم و بنید شرام ہے و بات کی افر مول جیں افرا وائنٹی و معشاد و میں نو وال ال الفیام معظیم الا سنت )۔
ان و اور ال الفیام معظیم الا سنت )۔

اور چیتے علوم آبیہ بین ووعلوم ریابیہ کے ڈیٹ بین و النامیج نام ۱۳۰۰ مائیدو ج نین اس طرح ہے اس حدیث کا مضمون تمام سقوم تنسود وومباد کی ماہنسوں د کو عام ہے نیک علواتقر سریاوس پر اصرار کرنے میں کنا و ہوتا ان سب میں عام ہے ایک خرالی ہے دوئی ۔ دومری فرانی ہے ہے کہا گر خالب علم کو حلوم ہو گیا کہ بینقر بر غلط ہے تب تو طبقاً استاد سے تغراور اس کی تحقیر قلب میں بیدا او کی اور اس کے او تے ہوئے گھر حقوق کی استادی کا داکر ڈائنٹ رشوار ہے تو پینچیل استاد کا اخلال یا لواجیب کا سب ہوا اور اما نہ سامندے مصیت سے اور اگر طالب علم کو بیتہ نہ نگا تو وہ نے جار مرتجر کے لئے جہل میں جنل ہوا تھر بھی سید میں محضوم نہیں کہاں تک بچلے کا بھران کا و بال کی کوئی مد ہے؟ زرای عار پر ذرکوافتیار کرنا دکون کی تقل بازین کی بات ہے۔

تیم کی و ت بیاب کرانی از کافی ق اکترانگید میں وابت کرتے ہیں بھی ایت وجو می اور طن پر درق کی صفت الامیر اس میں پیوانو یاد ہے گی اور استاد صاحب اس حدیث کے صدائل بیش کے دامیر اسا است استبدا صعف و راجا و وروس است بھا میں عدور الحدیث رواہ مسالم پینی جو تھی او فی راکام جاری کرتا ہے اس کوائی پیمی کو دوئو ورای کے احدیث یونام از ساکان کا کئی کا وجو گار

ہم سال آن دبھی اور شائر دیے تقوق کی انساست بھی اگنا دکی تقریر ہو پھی النہ عصافق قی قام سے کہ اس کی ٹیرغو مؤ نے فد ف وال کے واجب کا اعماف میں کے اخلاق کا انسادہ اس کو جمل میں جالا کرنا کہ ایک قشم کا فش اور خیالت ہے چا کچے ذیل شمانسوس کے ساتھ اس سے توش ہے ہ

بغيرتكم كيمسكله بتاناج تزنبين

عدیک آمرہ: عن اسی هربرة رصی الله عنه قال قال و سول الله الله من افتی مغیر علمہ کان السه عملی من افتاه و سر اشار علی احمه بادر معلم ان افرانند فی غیرہ فقد حاندر و راد میں دؤہ ہ

سن سائل و کی نے ماہم مستدینا دیا تو اس فاویاں اس بنائے والے پر ہے۔ اور جس محض نے اپنے بھائی مسئوان کومشور و دیا اور بائٹ ہے کیمشور و تھیک جیس ہے ق اس نے اس کی طیافت کی ۔(ویوداند) اس مدیث میں قلط سئلہ بتلائے کا کمناہ ہوتا ، در غلط ہائٹ بنا، دسینے کا (جس میں دین کی ہاستانجی آگئی) خیا نبت ہوتا صاف معمومی ہے۔

مركوكى بات معلوم ندرونو كهدو عد علوم بين ا

#### ا بن حرف سے ند کھے۔

صويرة تمريخ: على عبد الله رضى الله عنه قال با الها قناس من علم شيئة أصيب قس به و سن به يعلم فيرقن الله اعلم قال من العلم الديمول بعد الايمان به الله عالم قبال البله لعاليّ في مناسبتكم حيم من احراء مناسفي المنكمون الدين حيم

احظ منت طبرات برن استواریشی افغه عند کے المال کا اسدا گوا جوافنگی کسی ہوئت کا طم رُفتا ہوتو اس کو چاہتے کہ باتا ہے۔ اور اول چاسات واس کو بچاہتے کہ کہ و سے کہ الفہ جائے وال ہے کیونک ہے کہ ویا بھی علم کی وسٹے ہے خد تھاں قربانا ہے کہ اسد ٹی الکہ دو کہ بیس قربے سے دور کی ٹیمن مالکڑ اور لہ جائی کیف کرنے والوں تیس سے ووال ( کہ پیل علم فید ہے کچھ نہ کچوکر وول ) (رو وادوری اسم)

ای حدیث بین صرح تا کید ہے کہ دو بات معلوم نہ دو کہا دے کہ معلوم کی کے معلوم کیں۔ ایک کتر برستی ہیں کئی ایل پرفس کر نامعماور طالب معمادہ کو ان کا انتقاعیہ ہے۔

## شُ گردون کے نشاہ وشول رکھنے کا بھی رہ بت کرنی جا ہے

ه يك تجرف رسي شعيس فالله كان عبد الله ال المسعود رسي الله المستود رسي الله المسته بداكر الناس في كان عبد المسال و دوت الله الكان الما المستود المسال في كان يوم قال الما ته يستعلى من دالات الي اكره الدامة كم اكان رسول الله السلم الله عليه واسلم يتجول بها محافة السامة عليها رسفة عليه واسلم

حضرت حیداللهٔ بن مسعود رضی الله عند جرجعرت کو وحظ سنایا کرتے تھے کی تخص نے عرض نیا کہ حضرت روز دوخا کیجنے اتو آپ نے لر مایا کہ بھیے روز وحظ کہنے ہے۔ یہ امر ماغ ہے کہ میں تم کومول ٹھیں کرنا جاہتا اور تمہاری خیر کیری اور ٹمبداشت ایمی ہی شرح ہوں میسی رمول احد سلی اللہ میہ وسلم ہماری خیر کیری فر مایا کرتے تھے کہ ہم مول نہ ہموں ۔ ( بھاری دسلم )

ای طرح بغتہ میں کم از کم ایک دوز کی تعطیل ہونا ضرور ہے بعضة تعطیل میں بھی طالب ملمول کی جان مارتے میں اور اسکوا پی ہو گ کا رگز ارتی بچھتے میں۔ ووتق ہے خرو چوں وشنی است

نا اہلوں کا دینی ضدمات کامتولی بندہ قیامت کی علامت ہے

مِرِيثُةِ تُمِرِهِ. عن ابني همريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال

البين صلى الله عليه و سلم اذا و سد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة.

زنجارى

۔ جناب رسول القدملی القدملیہ وَعلم نے قربایا جب و بی خدمات ٹالائقوں اور ٹا ابلول کے بیروجوجاویں تو قیامت کا انتظار کرنا جائے۔ (بندری)

اس حدیث کے عموم علی بیمی واقل ہوگیا کہ اگر کی طالب علم کا کوئی سیق کسی دوسرے کے ہرد کرے تو اس کا لحاظ رکھے کہ وہ تحض اس کا اہل ہو، اگر تا قائل وید استعداد یا فیر ٹینق کوئیر وکرے گائز شرعانہ وم ہوگا یا بھی شاگر دکا ایک بن ہے۔

#### شاگرد کے تین حقوق

صيف أمريك أمريك: عين عيد الله بن عمر رضى الله عنهما قال تحلف عين النباي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرنا ها فادر كنا وقد ارهفنا التصلوة وتنحن تنوضاً فجعلنا تسبيح على ارحلنا فنادئ باعلى صوته ويل لاعقاب من البار مرتين او ثلاثا ــ (رودانجاري)

دعترے عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہا قرباتے بیل کدا یک مرتبہ جناب وسول اللہ مسل اللہ علیہ وکاب وسول اللہ مسئ اللہ علیہ وکلے اللہ مسئ اللہ علیہ وکلے اللہ اللہ علیہ واللہ علیہ وکلے اللہ علیہ وکلے اللہ واللہ علیہ وکلے اللہ واللہ اللہ علیہ وکلے اللہ واللہ واللہ

عدیث سے تمن حق شاگردوال کے ثابت ہوئے ہیں ایک تو ہوئے ہیں ایک تو یہ کرنسرف ان کے تعلیم عنوم ہی پر استفائد کرے و بلکدان کے اصل واخلاق کی ہمی حق الاوکان تکرانی رکھے جس طرح حضور سلی الشدعلیہ وسم نے بعض الوگوں کے پاؤس کے شنگ روجائے پر سنب فرمایہ واور یہ بات ہالک میں مسدود وائریا ہے وساتھ و مسرف بین بز ھادسے کو خروری سیجھے جی تعلیم کے ساتھ تر بیت کی طرف تو بڑیمیں فروٹ اورنگی تعلق پر سنب نہ کرنا و اور بھی فضب ہے کیونگدائ کا تو انہوں نے بالقعری فائٹر اسری ہے ہیسا کہ جس معلمین قر کن کی عادت دیکھی گی ہے کہ شائر دیلو میں بیضا ہوا خلاج حد با ہے اور یہ ببرے کو تنکے ہے جیتھے جی اور اس سے بدتر ہے کہ بعضے اساتڈ وشاکر دوں سے ایسے کام لیتے ہیں کدان کے اطلاق اور تباد ہوئے جی تو آئر اصلای نے کرے تو فساد قرز کرے۔

و وسرے میاکدا ٹرنسی وجہ ہے حقال ہو کہ بدوین آواز جند کئے ہوئے آواز ش پہنچ تی شناہ دوس ہزا ہے یا اور کوئی عارش ہے تو بلند آواز سے نقر سرکرہ حق ہے شاگرہ کا ورز نقر مرحل برکار ہے وو کیلیئے عنورسلی الغد عایہ وسلم نے مسلحر رق یا آواز بلند فرویا۔

تیسرے اگر احقال ہوکہ ایک ہار تقریر کرنے سے طلباء نے تہ جھا ہوگا تو دوسری تیسری ہار بھی تقریر کرویٹا مناسب ہے جس طرح مشور صفی الند مایہ وسلم نے دو تین بارفر مایا

اور آئند ۽ حديث جن حضور صلى الله عليه وسم کي جمي ما ديت مشره ہونا معلوم وقاليا ب

طریک تمیر ۸ عسل انسان رصایی اللّه ما به آن کان اذا تکلم بکلمه اعادها تلاته حتی تفهیم عنه د ورواه البحاری)

جب رسول امتدسکی امتدعایہ وسلم کو کی یا ہے۔ بہتم بانشان فرما ہے تنظیق تین مرتب فرمائے تنے کہاوگ خوب بجھ لیس ۔ ( ہنادی )

بي صديث فائد و فالشائد كوره صديث سابل من من عب

مبھی مجھی شا کرد ہے استحال بھی لیما جا ہے

ود يشغير؟: عبن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال وسول الله صالى الله عليه وسلم ان من الشجرة شجرة لايمقط ورقها والها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجراليوادي ، قال عبد الله" وقع فين ( ماسيمي النها الدينية فيصد حيث لم قالوا احديثا مناهى باو سوال بنُه؟ قال: هي الديخلة - ورواد للحارث :

ان مدینت سنام یا دیسا امنی نالیتن کی محمود بیت تکلی دیے امس کے قوائد مشاہر میں دین دان فوائد سے اجترامات کے لئے امنی نالین میر محمی میں جمل انتواق ممالند و سار

تعليم بين شأ مردى استعداه كالحاظ ركفنا جائب

ا معر<u>ی شامره استان میسی رحمی اللّه ح</u>مه حدثو الباس معایعرها شاه البحلوی این یکشب الله و رسونه با زرده البحرات)

حصرت علی رم الله و جدفر مات میں کہاؤگوں ہے ایک ہات کروہ ہے جسیں کیا تم یہ جا ہے اور ایند تک ال اور اس کے رسوں کی تحقہ یب کریں ۔ ( بھادی)

اس حدیث ہے ایک میاں کے خیا واستعداد کا لا ظار کے اور اس کے خاط ہے ترتیب کتب ومقدار وعدد میں تجویز کرے جیما کے ارشادجی '' کے وزوار بسانیین '' کی ایک تغییرا نام بخاری نے میں مجھی نقل کی ہے۔

الذي يوبي الناس وصعار العلب فيل كماره. صديث تندوك مجل مرقوبا ال كما العل يجب

# كوكى فن ياكوكى كتاب كسى خاص طالب علم ك لئ

#### معتر ہوتو اس کو ہی ہے رو کنا جا ہے

صديث فيرالا: عن انس رصبي الله عنه قال و كر لى ان البهي صلى الله عنه قال و كر لى ان البهي صلى الله عنه من لقي الله لايشوك به شيئا ا و على البيد قال له عنه من لقي الله لايشوك به شيئا ا و على البيد قال ألا استراء الناس قال الي احدث الايشكلوا - ووواء محدود) جناب رمول الفصلي الله عليه وسلم في خفرت معاز رضي الله عند سي فر باياك جو تحقيم مرسد اور فداست في اوروه فداكم ما تحديد كي وشريك فه مجملاً بوتو وه جند ميل وافل بوي حوال حدث معاذ في مرض كياك بارسول الله كي الوكون كو بيغو شجري شاكال ؟ والمالك من ما فا كولك مي خوف كرنا بول كه الريم يكوك كرابي كولي كراب والدول)

میں دیت تفی ہے اس بین کہ باوجوں کہ بینظمون میں لفی اللّٰہ النّہ کا مقاصد عظیر شرعیہ سے تھا تحربعش لو توں تک اس کا پہنچتا ہی لئے پیندئیس کیا گیا کہ دواس سے متشرر ہوتے ، پس ای حرح جو آباب یا کوئی آن کی خاص حالب علم کے سئے نامناسب ہواس کوائی سے روکنا بذر معلم لازم ہے اور اس طالب علم کوہجی اس میں اطاعت ضروری ہے۔

#### شاگردوں کے ساتھوزی اور آسانی کامعالمد کرنا جا ہے

صدیت تمبر ۱۳ عس انسن وضعی اللّه علیه عن النبی صلی اللّه علیه و سلم قال یسره او لا تعسرو و بشروا و لا نتعروا سروه اسعادی جناب رمول النصلی الله علیه وللم نے قربا با کیادی آم اور ش لوگول ہے

جماب ریون بھی ہوں ہوں اور خوش ہوں سے مربو سے دربان میں اور اسے آس فی کرور تکلیف میں مرت و الورخوش خبری سنا ؤورین سے نفرت مت دیا ؤ۔ ( ہفاری ) اس حدیث کے عموم سے معلوم ہوا کہ طالب عم کے ساتھ دری میں جمعی تیسیر و مدم تنفیر کی ریاست رکھے تفریر بھی الی ساف اسیس کرے جو ذہر نشین ہوجا وے و

http://ahlesunnahlibratry:com/okhttpo//dimusba.com/

مقدار واعدا العِق میں بھی اس پر زیادہ بارید تا ایلے اسی طرح اکیے میں ہے۔ مواکہ تعبیدہ تادیب میں اتن کئی تا سے کہشا کردگو دسشت ہوجہ دے اس میں میں بابی کوگ کیشر متا ہندہ ہیں۔

شَاكُروك كِ الله تعالى كَ عَلَم نافع كَى و ما بَهِي كُر في بيا ہے

صريحة تجرس عداس وصلى الله عدم ذال صملي رسوال الله صلى الله علمه واسلم قال اللهم علمه الكتاب \_ (رواه المحارك)

حعرت این مماس رضی الله عنه فر ماتے میں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جھے کوسینہ سے فگالیا اور ایول فریا ہا کہ ایاللہ! اس کوفر آن کاعلم عطافر مارے۔

(ئۇنۇ)

اس مدیث سے شاگرو کا تن علاوہ تعلیم کے میابھی معلوم ہوا کہ اس کے لئے حق تن کی سے دیما بھی کیر کرے کہ اس کوظم نافع مطاہو۔

## شاگروی د کجوئی کے متعلق ایک مثال

حديث تُمرَّهُما. عن ابن عمر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول بينما انا مائم اتيت بقدح فين فشريت حتى اتى لادى البرى ينخرج في اظفاري ثم اعطيت فضلى عمر إن الخطاب رصى الله عنه قالوا فما اولت يا رسول الله ؟ قال العلم، ورواه أدماري )

حضرت اتن عمر دمنی الله عند فرمات ہیں کد میں نے جناب رسول الفیصلی الله علیہ وسلم سے منا آپ فرماتے ہے کہ خواب میں چھے ایک پیالہ دود ھا دیا گیا ہیں نے خوب سیر ہوکر پید کہنا تمن تک سیرالی کا اٹر محسو ہوا، پھر میں نے بچاہوا دود ہ عمر دمنی اللہ عنہ کودیدیا ، لوگوں نے عرض کیا کہ مضور اس کی تعبیر کیا ہوئی ؟ فرمایا دودھ سے مراد علم ہے۔ (علادی)

اس مديث ت ووا مرمعلوم يو ع وايك إعتبار صورت لبن كرايك باشرار

معنی لبن کے واول میرکدشا گر دکوگاہ گاہ اپنے تھانے پینے شریعی شریک کرایا کرے کہ اس کا دل بڑھتا ہے واور محبت زائد ہوتی ہے جمل قدراس کو استاد سے مجب ہوگی اس قدر علم میں برکھتے ہوگی ۔

و دسرا ہیں کہ اگر افغہ کسی کو کوئی باطنی برکت عصافر ، دے تو شاگر دے دس کو در کئے تدکرے بفوض غذا کا ہری و باطنی کا بجھے مصال کہ کھی دیدے ۔۔

اگر کوئی بات غصه کی صورت میں کہنے ہے شاگر د

کے لئے بہتر ہوتو اس صورت میں کیے

صديمية بمرها: على ابني مستود الإنصاري رضي الله عنه قال قال رحل بنا رسول الله الااكاد ادرك الصلوة مما يطول بناهلات، فما راتيت النمي صلى الله في موعظه اشد غصبا من يومند ل فقال بدايها الناس الكم مناة رواد، فمن صلى بالناس فلنخفف، فاد فيهم المرمض والضعيف وذا

الحاجة \_ (رواه المعاري)

حضرت ابوسعود انسادی رضی ایند عند نے کہا کہ ایک فخص نے موض کیا یا دسول ایند! فلا استخفی نماز طول کرنے کی وجہ سے قریب ہے کہ چی تہ پاکسوں (ایعنی ہر ول ہو کر جماعت چیوڑ دوں ) تو جناب دسول الند علیہ وسلم اس قدر برا فردخت ہوئے کہ اپنے بھی جس نے بروفرد فئت ہوئے آپ پانٹیکوند دیکھا ، بھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتم لوگوں کونفریت دلائے ہوجوآ دی نماز جس امامت کرے اس کو جا ہے کہ (قرائت جس ) تخلیف کرے کیونکہ مریض اور ضعیف اور حاجت مندسب تنم سے لوگ تماز جس ہوئے جس ۔ (بنادی)

اس صدیث ہے دوامر متعلق خالب علموں کے ثابت ہوئے ایک بیکراگر بچھے اسبانی کمی اپنے شاگرو یا ماتحت ہررس کے میرو کئے جاویں اوروہ طالب علم اس کی شکایت کرے تو شکایت سنزا چاہئے اور مختبق کے بعد اس کا انتظام کرنا چاہئے بیٹیس کہ علم اس کے طالب علم ہوئے کے سبب اس کو اور اس کی بات کو تحق لا شے تمجھ کر نظر انداز کردیا جائے۔

دوسرے پیاکداگر کسی طالب نام سے کوئی امر نامناسب صادر ہواور کسی طور سے معلوم ہوجہ وے کہ تحضینا ک ہو کر کہنے سے زیاد انفع ہوگا تو وہاں اس کا مصابت کے واسطے غصہ تل کرنا انفل ہے جس سے اس کی اصلاح کال ہوجاوے۔

ا گرمصعت ہوتو تقلیم و قات اور جماعت بندی کی جا علق ہے

هدين آلم ۱۹ عن ايس سعيد النحيدري رصي الله عنه قال قبل الاستداء لا ليبي صلى الله عليه وسلم عليه الريب الرجال فاجعل فيا يوما من العست فوعيدهن يوما ولقيهن فيه فو تظهن والمرهن به المدين و وسيدري. العرب الإعيرالخدري رضي التدانديدو بت بيئة كرمورة ل في غرض إياج

ر مول الندا جم پر مرد فائب مو محنا که آپ کا دعظ سنتی کا موقع جم کوئیس ملتا ، جنارا کبھی ایک دان مقرر کرد ہیں ہ آپ مسلی انقد علیہ وسلم نے ان کے لئے و مظا وقعیمت اور ا دوام البی سنانے کا ایک دن مقر یفر مایہ ( مفادی)

اس مدیت سے تعلیمی وقتیم اوقات و زما حت بندی طلبا کا مسلمت ہو : احدوم اولا ہے جن میں سے ایک علیم مسلمت ہی ہے کہ ہرائیک کے سے جدا امیل مناسب ہے تو سب ایک میں کیسے جمع ہو تھتا ہیں ہزائی اور دصہ بے میں کید مصلمت ہے جمی تھی کہ بعض احکام خاص خورتوں ہی کے مناسب ہوتے ہیں وہ مستقل خصاب میں انچی خرز مغیر مناوراد تحق فی النفس ہوتے ہیں .

أُمرا ستا وكوكس اليك بات بإغصراً جائے تو

د دسری بات پراس کااثر ندر مناعات ب

صريت فيركا عن زيد بن حاله الحهين رضى الله عنه في حديث /http://ahlesphaahlibeahyptonhos/shttp://dahlesphaahlibeahyptonhos/s

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کسی طالب علم پر کسی ہے اوسطے سوال پر تقعہ کیا جادے اور ایسکے بعد پھر دو کو کی معقول سوال کرے تو اس کے جواب بیس پہلے تھے کا اثر ندآ نا چاہئے اور اس سے زیاد واثر ندر کھنے کا محل وہ ہے کہ جہد دوسرا طالب علم کوئی بات کچا چھنے تکے دہاں تو ہدرجو اوٹی پہلا اثر ندآ نے یاوے بعض تصلیح ان کے استادا کیا ہے خفا ہوئے تو ٹیس اے تم ورس تک میں بی پر برستار تیں گے ۔

استاد کی نقر میریس کوئی شبه ہوا ور طالب عم

اس کو بوجیھے کیے تو نا خوش مذہو

وسلم كانت لانسع شيئاً لانعرفه الاراحت به حتى نعرفه واذ النبى وسلم كانت لانسع شيئاً لانعرفه الاراحت به حتى نعرفه واذ النبى وسمى الله عليه وسلم قال من حوست عاب قالت عائشة وضى الله عنها فقلت وليس يبقول الله عرو حل فسوف بحاسب حسابا بسيرا، فانت عفال انسا فلك أنعرص ولكن من نوفش الحساب بهالك ورواء لاحرى وعفال انسا فلك أخرت عائشرضي الشعنها جب جناب رمول الشعني الشعليوسم سالي بالتي شخص كرجوان كومعلوم تربوق برا برجناب رمول الشعني الشعليوسم سالي بحربي بحرف شخص يبال تك كرمجو لتي تقى وايك مرتبه جناب رمول الشعلي الشعلي الشعليوسلم في ويحتم كرايا الذات في حيال الشعلي الشعليوسلم في الكرايا الذات في مناب من كرفيار بواد وعذاب من جنال الشعلي المنابية المنابية المناب من المنابية المن المنابية المناب المناب المنابية المناب المنابية المنابية المناب المنابية المناب المناب

صريت تمبركما أأن عائمة رضبي الله عنها روح انسي فسلبي لله عليه

وسم نے قربایا: کہ یہ فوٹی ہے ارت جس سے مناقشہ کیا گیا حساب میں ، وہ ہلاک ہوگئے۔(بقاری)

اس حدیث سے فاہت ہوا کہ آمرات وکی تقریر بیش کوئی شہر ہے اور طالب تم اس کو یہ چھنے کلے قوالانک مزامات ہے ہوئی نہ ہوائیاتہ آمر فقول سوال ہوتو نا فوٹی کا اظہار بھی جائز ہے جیسا کہ اوپر مدیث میں انتظامی کے سواں پر تضور تسلی انڈر ملیہ وسلم کا برہم ہوتا نہ کورے ہ

## اگر طالب علم سے نہم یا حفظ کی کوئی تدبیر معنوم ہوتو کر ٹی جا ہے

عديث تمبرا): عن ابي هربرة رضي الله عنه قال قات يا رسول الله التي اسمع منك حديثا كثير الساء قال ابسط ردانك فيسطته قفرف بيسيد. ثم قال ضم ، فضمسته فما نسبت شيئانعد . (رواه المعاري)

حضرت ابو ہر ہر ورضی اللہ عند نے عرض کیا کہ یار مول اللہ ! عیں آپ ہے بہت می حدیثیں متنا ہوں گر جول جا تا ہوں آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے قرما یا کہ اپنی چا در بھیلا ، عیں نے جا در بھیلا وی اتو آپ میلی اللہ علیہ دسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس پر نگاد ہے اور فرمایا کہ اس جا درکوا سے میں سے لگا نے مص نے اس کوا ہے جینے ہے لگالیا تواس کی برکت سے بھر کچھ نہجولار (زنادی)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حالب عم کے قبم یا حفظ ک کوئی تم ہرا کر اپنے علم وقد رہے میں ہوتو منتقبار شفقت ہیاہ کہ اس کے مشور واور کی کا استمام فرماہ ہے۔

شاگرو کے سوال کے جواب میں آ مرضروری

اورمفید بانوں کا اضافہ ہو <u>سکے تو</u> کرے

حديث ١٣٠٠ عن اين عيمر رضي الله هنه عن النبي صلى الله عليه و سالم إن رجلًا ما إل ها يلمن المحرم ، فقال لا يلمن القميص والعمامة و ۱۱ المدراويان و ۱۷ المردان و ۱۷ الويا منه الورس او الرعفران فان لم يجد التعلق فيلس الحفيل و ليقطعها حتى بكون تحت الكعيس دورو و المريع . وهذات المراج الشراف من الشروع المراجع المرا

دهزت ابن عمر دهنی الفدعزے روایت ہے کہ ایک مخص نے جناب رسول الفدسلی البدعدید وسلم سے بچ بچھا کرمجرم میں کیا کیڑا پہنے؟ فرمایا کرتہ اور مماسہ ورپنے جاسہ

سال معدمیت اوروران وزعفران کارنگا ہوائہ پہنے جوتا نہ ہوتو موزی پہنے اوران کو جوتا اور باران کو مند اوروران وزعفران کارنگا ہوائہ پہنے جوتا نہ ہوتو موزی پہنے اوران کو جوتا کی طرح کا مند کے گفتہ سے مینیٹوم ہوا کہ آگر طائب عمرکوئی بات نیچ چھے مگرکوئی اور ضروری

بات یو چھنے سے رہ جاد ہے تو شفقت کا شفنا مید ہے کہ صرف اس کے سوال کے جواب پر اکتفائد کرے ، ملکہ وود وسرق بات از خود ہلادے۔

یہاں تک ہے این صدیقیں اس باب علی ہوئیں ،ادرا قاتی ہے ان صدیقوں کا مدرقوں معلم متعلقہ حدیقوں ہے مضاحت بنا قصد ہوگیا ، جس بیں ایک قدرتی تکرت خوال ہیں آ یا کہ بندو نے تمہید ہیں توش کیا تھا کہ اضاحت تقوق کا قدہ میں زیادہ ابتناء ہے قدرتی ان تھا ماس کی اصلاح کا بدہوا کہ اس کے دلائل کا عدد تھی مضاعف ہوگیا ، کیونکہ کھٹیرو لاگل سے تعہد کا زیادہ ہونا امر طبی ہے اور یکنس تکتہ ہے اس اس پر شہرت کیا جاد ہے کہ محلاق کی جہرت کیا جاد ہے کہ محلاق کی جاد ہے تھی تقلہ مقد محل ہوتا ہے ہیں اس اس بھی تقل اس استاد شاگر و کے قوی ہیں اتی بہترکت سے باکی و سے تھی تھا ہے استاد شاگر و کے قوی ہیں اتی بہترکت سے بیا کا۔

اور ہر چندک بعد سوق احادیث خش باب اول لیٹی بیان حقوق معلم بیہاں ہمی واقعات جزئیے کے طرز پر بچھ مضمون ہونا جا جا ہے تھا چنا نچے اس باب ٹائی کے اول بھی اس کا وعد و بھی ہے اور اس وقت اور و و بھی تھا لیکن افغاق ہے جو بچھ اس کے شمن میں لکھتا وہ بذیل احادیث مذکورہ ہو چکا واس لئے اس باب ٹائی کو فتم کرئے۔ ب باب ٹالٹ لیٹن حقوق شرکا دفئی انتظیم کے متعمق بعد رضو ورت عرض کرتا ہوں اور بجب نہیں کو اس میں بھی

تَ وَنِوْلِ اورا ﷺ کن کِن وا قبالہ کا آبات کا لی توجا و ب ۔ (رمادائل نز) /http://ahlesunnahlibrahyrdomó o kattpo//ahnusba.wordpress.com/

## ساتھیوں کے حقوق

أَ يُرِيعُ مُهِرُكُ وَ إِلَى النَّهُ مُناطِئِقِي وَاعْبِدُوا اللَّهُ وَالْمِي فَوَاهِ } والصاحب. بالحنب الأية .

عبادت کرواللہ ان اور اللہ کی اور اس کے ماتھ کی کوشر کے اللہ مواور میں واپ کے ا اماتھ احسان کرواور اینے قرار تیون اور تیسول اور نقی دیں اور قراحتی اسانیا و البنی بھی بیاور چوتم بارہ ہم جمیت نے می بیشنے والا ہوائن سید کے موتھ واحسان کرو۔

اس آبت ہے شرکا وتعلم کا ئق دوطرح ثابت ہوج ہے ایک ان انظ ہے ''والجار الجب'' اور دومرا اس لاظ ہے'' واصاحب الجنب'' کیونکدان کا جار ہونا بھی ظاہر ہے اور صاحب والجنب ہونا بھی فلا ہر ہے چنا نچے مقسرین نے شرکید کی العلم کے ساتھان کی تغییر بھی کی ہے۔

جمهار وی بھائی ہے البترااس ہے بھائیوں جیسا معاملہ کرنا جا ہے

آ يرح فم الراد واعتبط مواد حسل الله حسيداً ، و لا تعرفوا والاكروا تعبد من الله عليكم الاكنتم اعداء فالف بين فلو يكم فاصبحتم بنعمته الحوالات الآية

ظاہر ہے کہ تعلم عنوم دینیہ اعتباصام سنجیل اللّٰہ ہے اور پہال الی جماحت سحا پہکوا خوان قرمار ہے ہیں کروہ مستنصب بسنجیل اللّٰہ اور تعلم و بن جس تر کیسہ تھے جسار اعتبار مواور شرکت مشتقی ہوگئی اخر آ کو ایس جوحق تی اخوان کے بدل ہے و داس

تعمق میں بھی قاش رعایت ہوں گے۔

س تمیوں کے ساتھ رعایت کرنے کا تشم

آيت أمِرًا. ساايها الدين اسوا ادافيل لكم للمنجوا في المحالم. فالمنحوا بنسخ الله لكم وادافيل الشروا الح. الأية

ترجمہ ایس کہا جو دیستم کو گھا دگی کر وہ جلس میں قرف را کھا دگی کر وہ جلس میں قرف را کھا دگی کر وہ ہ انشاق کی تہارے لئے کائٹ دگی کرد ہے گا د ( میکی و تیاد آخرے میں ) اور جب کہا جو ہے۔ تم کو شرکت ہے دو تو انٹر کھٹر ہے دو رہے جند کرد ہے گا انتراقالی این ادگوں کے دو تم میں ہے ایمان اسے اور ان اوگوں کے آن کوم دیر کیا اور اللہ تی تمہارے کا سول ہے۔ قرید ہ

اس آیٹ ہے معلوم ہوا کہ شاکا آقعم کو جیسنے کی جگہ دینیتا کے لئے اہتمام کرنا جو ہے جوام کان میں ہو۔

وَتُركِسي عذر كَي بناء بِرُ وَ فَي سائقي سبق ثين نه آ يَجَاتِ

دوسرے کو جا ہے کہ نا خدشدہ سبق اس وکٹرا رکزاوے

طایت تجراز عن عسم رصبی الله عنه قال کنت تا و جار لی می الانتصار می بسی امیه بی رید و هی می عوالی المدینه و کنا نشاو ب النرول علمی وسنول الله صلی الله علیه و سلم ینزل بوما و انزل یوما ، فاذا نزلت حشت بخیر فال الهوم من الوحی و غیره و اذا انزل فعل مثل ذالك .

(رواه الحاري)

حعرت عمرضی اللہ عندفریا ہے ہیں کہ بٹی اور ایک مختص میرا پڑوی انساری عوالی مدیدش کچھ فاصل پردیا کرتے ہے اور باری باری جناب رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بٹی حاضر ہو کرتے ہے ایک وان بٹی اور ایک وان وہ ،جس وان بٹی جا تا تو جوئن کرآتا ای سے بیان کرونیا ماور جس ون وہ جاتا تو من کر آتا گھ سے بیان کرونیا۔ (بغاری)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اپناش کے ٹی انتظام اگر کسی ہوں میں حاضر نا دوتو ناغی شدہ سیل کا اس کو تکمرار کر اویا جائے اور بیاس کا حق ہے اور بیبان سے مدارس میں باری باری مزامنے کی بھی وصل کلتی ہے۔

عديك تمري على ابي شريح في حديث طويل قال قال وسول الله صلى الله عليه و سلم والبيلغ الشاها، الغائري ... والمحدول :

منظرت ابوشر کے رضی اللہ عند سنته ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ جناب رمول انتقاطی اللہ علیہ وسلم نے پچوا دکام بیان قربہ نے اور بعد میں فر سو کہ ج فوک حاضر میں اور انہوں نے وعظر سائٹ و میا ہوں کو پیٹیو دیں یہ فریفاری) اس حدیث سے بھی شمل حدیث سرائی حمل ہونا کا بنت ہوتا ہے ۔

مجلس میں بعد میں میوالوں کے متعلق نفیجہت

صدى تبد عليه و سلم بيدها مو جالس في المستجد و الداس معه الا رسد للله عليه و سلم بيدها مو جالس في المستجد و الداس معه الا اقدل الله نغير فيافيل الشنان الي رسول الله صلى الله عليه و سلم و قصب و احد قال فو قضا على وسول الله صلى الله عليه و سنم هاما احدهما فرأى فرحة في الحلقة فيجلس فيها و اما الأعر فحلس خلفهم و اما الثالث فادير ذاهبا فلسا فرغ وسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا احد كم عن لنفر الثلاثة اما الحدهما فياو كل التي الله الما الأعر فاستحى فاستحى الله منه و اما الاحر فاعرض الله عنه و روادانها إلى عنه و روادانها إلى المستحى الله منه و اما الاحر

حضرت ابود الدلیش رضی الله مندے روایت ہے کہ جنا ہے رمول الله سلی الله علیہ وسلم مع مجموح ومیوں کے مسجد میں نشر بیف فر ماشنے کہ ناکا و تین آ دی آ ئے دولو مجلس ہیں بیٹر سے ایک کنارہ پرسب سے بیٹھیا درائیک بھٹس میں کشادگی پاکرا ندر جینے گیا ،ور تیسرا چلاگی ، جب رسول انشاستی انشر منیہ وسلم فار فی ہوئے تو فر مایا کہ کیا ان تین شخصول کے حال کی اطلاع ندووں؟ ایک شخص نے تو اللہ کی طرف تھکانہ ڈھونڈ الشرقائی نے اس کو ٹھکا ناد جدیا ، ایک نے شرم کی اور کنارہ پر بیٹھ گیا اللہ نے اس سے شرم کی اور تیسرے نے اللہ سے اعراض کیا تو اللہ نے مجمی اس سے اعراض کیا۔ (داما ابخاری)

اس صدیت سے شرکا دمجلس علم کا بدخی معلوم ہوا کہ بعد ہیں آئے والے کو چاہئے کہ وکیے نے کرصقہ میں گنجائش ہے یا تیں ؟ اگر سنجائش ہوتو برابر میں بیٹے جانا مضا کنڈیش ورنداوگوں کو بریشان نہ کرسدان کے چیچے بیٹھ جاو ہے اور یا بھی معلوم ہوا کہ چیچے بیٹنے سے عارکرنا سب ہے اوائش کی تھولی کار ( بناری)

ا گرکوئی ساتھی دریہ ہے آ وے تواس کو مگدد ین جا ہے

عديث تجريد على والدة من الخطاب رصى الله عده قال دخل رجن التي رسبو ل الله صلى الله عليه وسلم وهو في المستجدة عده فترجزح له رسبول التله صلى الله عليه وسلم مقال الرجل با رسول الله الناهي السكال مسعة فيضا ل السبي صلى التله عليه وسلم تقديدم لحقا ادا راه اجود ال يتزجز عليه وواداليهني مراجعة الإسلال

معترت وافلہ بن خطاب دہنی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ وایک بخص جناب رسول الشعنی اللہ علیہ وسلم مجد میں تشریف فرما ہے اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم مجد میں تشریف فرما ہے آب بھائواں کے لئے ذرا مر کے کہ جدفرا فی ہوجائے تو اس نے عرض کیا کہ بارسول اللہ او جگہ اور سطمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب اس کود کیمے تو اس کے نئے کچھ بلے اور جنبش کرے۔ وضعت الابسان المسلمان پر حق ہے کہ جب اس مدین ہے معلوم ہوا کہ شریک کی الحام کا بدرجہ او لی بیتی ہے کہ اس کے تاری کے اس میں بہت ہے کہ اس کے اس میں بہت ہے موالی اس کے اس کی بہت ہے موالی کی بہت ہے کہ بہت ہے موالی کی بہت ہے کہ بہت ہے موالی کی بہت ہے کہ بہت

ار ئے جی ر

اگر کوئی ہم مبق اسن اے شرم کی دجہ سے سوال نہ

سر بھے تو دوسرے طالب ملم کواس کی مدو کرنی جا ہے

عديث أمرة: عن على بن صي طبالت رضي الله عنه قال كست. رحيلا مبداء فيامبرت المسقداد الريسان التي صلى الله عليه و سيافساك عقال فيه الوصوص رواد الحدي

«هنرت علی کرسانڈ و جید فریائے تیں کہ جھے و ندی دہت آئی تھی ( اس کا سند انو چھنا تھا خود ) قرار یہ بہب شرم رسول الندنسی اللہ علیہ وسم ہے انو چھائینں ) «هنرت مقد اور منی الند عنہ ہے کہا کہ تم رسول الند بابٹی ہے یو چھو دھنرے مقد اڈک جو چھا تو زنا ہے رسول الند بابٹی نے فرایا کہ زدی نگلنے ہے وضوآ تا ہے (یعن مخسس ٹیس) کا )۔ و بھاری)

اس حدیث سے بیوجی معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنا ہم میں استاد سے کوئی بات ابع چھتا ہوا شرباد ہے اوراس سے بع چھنے کی دوخوامت کر ہے تو خود فرمنی کو مجھوز کر جو جو البایت اگر نامعقول سوال ہوتو مذر کرد سے یااست دکمی مسلمت سے سکتے کہ جس کا سوال ہے وہ تو اگر ہے تا اس وقت اس مقبل کر ہے۔

یاتو پاند نسوس قناحت اجدایہ خااب کے لئے اس باب میں نقل کرو ہے گئے۔ جن باقی اس کی تفصیل آگیل کے لئے احترات میں یا کرام رہنی اللہ انتیما فاط زخمال ہاب میں شریت میں المجے لیٹ کافی ہے اب از السامق قراق وران راحضہ مسوں میں تو۔ حراث مرا سائٹیں کی سامند سمیت سامرہ

رہی مل نہیں رہا ، مکدا متاہ بھا جوں اور جی بعد خوں میں و اہم تھا سدو انافض اور انکافر وہ اہم رغوافی میں اور استاد یا بھیا ہے ایک دوسر کے چنفی او رفیبات اور وہ سروں کے یا ہے تھی وہندی میں کرتے میں انگاد اند کیائی کے ایم رے سامہ ہو انکار کے ہزار موں کی بڑکت ہے اس جا سے تو بہت کی محفوظ رکھا ہے اند توالی میشر کے

ليمحفوظ ركھے۔

اب ان ابواب خلافہ کوختم کرتا ہوں جس میں بغضل اللہ تعالی دیں آئیتیں اور پختیس حدیثیں لینی سب بیٹتالیس نصوص ہیں اگر چداس نے زیاد و نصوص ذکر نہیں کی کئیں محض نمونہ بٹانا معصورہ تعالی بڑے عددے معددہ ہونے کے سب اس غرض کے لئے کافی ہوگیا کہ بید حقوق بھی نصوص ہیں یہاں ان ابواب کے مناسب ایک باب رافع اور بھی تھا بینی خود علم کے حقوق جو بذ مداہل علم ہیں یا بذمہ فیرا بل علم ہیں اور کو باب رافع اور بھی تھا بینی خود علم کے حقوق جو بذمہ الل علم ہیں یا بذمہ فیرا بل علم ہیں اور کو بیمناسبت بدرجہ بزئیت تو نہیں کیوں کہ ان ابواب کے مقسم میں خاص معلم و صحالم و شرکا و سیمنا سبت بدرجہ بزئیت تو نہیں کیوں کہ ان ابواب کے مقسم میں خاص معلم و صحالم و شرکا و بیمنا تھا کہ اس کا بھی بیان ذکر ہوتا کو مبعاً سی ایکن بدرجہ تعلق ضرور ہے اور بینا تھا تھا کہ اس کا بھی بیان ذکر ہوتا کو مبعاً سی ایکن رسالہ جس کا نام '' حقوق احکم'' ہے لکھ جے اور دوہ تھے ہجی گیا ہے اس لئے و و مستعنی عنہ ہوگیا ، اب آخیر میں بطور تذ میب چکا ہے اور دوہ تھے ہجی گیا ہے اس لئے و و مستعنی عنہ ہوگیا ، اب آخیر میں بطور تذ میب چکا ہے اور دوہ تھے ہوگیا ، اب آخیر میں بطور تذ میب کے بعض بڑ کیات متعلقہ مقام کی تنہیں لکھ کرفار غ ہوتا ہوں۔

تذنیب: ( حبیداول ) ہر چند کہ مغہوم معلم کا ستاد بالمعنی متعارف اور پیراور واعظ اور مصنف یعنی ہر صاحب افاد و دینیہ کو جب کہ کئی کو استفادہ ہوس کو عام ہے لیان قواعدے معلوم ہوتا ہے کہ سب حقق ق میں متساوی ٹیس میں ، ان سب میں استاد بالمعنی المعروف کا حق زیادہ ہے۔ دووجہ ہے ایک تو یہ کہ استاد جس قدر مشقت افاد ہ علی المعنی المعروف کے لئے برداشت کرتا ہے اس قدر دومرے اہل افاد و نہیں کرتے ، بعض طرق افاد ہ میں تو چندال مشقت ہے تیں ، اور بعض میں کو مشقت ہے گر دہ اس مستفید کے لئے برداشت نہیں کرتا ، اور نص قطعی " و وصیاحا الانسان ہوالدید حملتہ امد کر ھا و صاحبتہ کر ھا " ہے مشقت ہے تی کاعظیم ہونا تا بت ہوتا ہے ہی جو تو تمام مفضل علیم و صفحت کے بیوجہ تو تمام مفضل علیم

اوردومری وجدجومرف بعدیں متحق بدہ ہے کدشا گردنے استادی تابعیت کا انتزام کیا ہے اور انتزام ایک وعدہ ہے اور وقاء عبد لازم ہے عام لوگوں کو اس میں میں عُلَمْی واقع ہوری ہے کہ بیر کی تعقیم وخدمت واطاعت میں حدود شرعیہ ہے بھی تجاوز کر جائے جیں اور استاد کے حقوق اوا کرنے میں حدشری کے قریب بھی نہیں جینی ہے ۔ میں میں میں اور استاد میں میں اور استاد کرنے میں حدثری کے قریب بھی نہیں جینیتے ۔

و هل هدا ۱۷ نغیبر للسشروع ( تعبید فاقی ) آیا استاده ویرکامی زیاده ب بریاب کا ۱۱س ش می می عام خور ب

لوگ اشتباه والتباس میں مترا ہوکر یہ تھے تیں کہ بیرادراستادرد طافی مر فی ہےاور باپ جسماتی مربی ہے اور روحانی مربی برها ہوا ہے جسماتی مربی ہے۔اس وعومیٰ کی تعلقی ا بھالا تو ای ہے بچو لیوا کانی ہے کہ نصوص میں جس شدومہ سے باپ کے حتو ق ہلائے معے ہیں استاد و پیر کے نیس بتلائے محتے ،اور تنعیل سے ہے کہا گران لوگوں کے ادامر میں کچوتغارض نه ووت تو تختیق نقد بم حق کی منرورت عی نبیس ، ادراگر تعارض بوتو دیکھنا ع بے کدان میں ہے کوئی امر شرعاً واجب ہے یا نہیں ؟ اگر واجب ہے تو و ومقدم ہے خواواس کا باب آ مرہو یا استاد یا پیر ہوا دراگر واجب تیس دونوں طرف مما ت ہے ہیں ۔ عل بحث باوراس شرانصوص سے باب كاحق مقدم معلوم موتاب كما هو ظاهر. ر با جواب اس دلیل کا سوا گر صغرتی مان بھی لیا جاد ہے اس طرح ہے کہ کوئی یاب ایدا ہوجس نے روحانی تربیت بالکل نہ کی صرف کھلایا ، بادیا تل ہوتب ہمی کیری باختیار اس کے مراد کے تقامیج ولیل ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ، لیس اگر جہ سر بی روحانی درجہ میں افضل ہومر لی جسمانی ہے لیکن جواس ہے مقصود ہے کہ مرنی روحانی کا حق اوراطاعت زیادہ ہم بی جسمانی سے اس کے لئے دلیل کا مطالب کیا جادے گا ، اور اگر اس کو بان بھی اما جاد ہے تب بھی تفسود منتد کی کا حاصل نہیں کیونکہ استاد اور پر ے زیادہ مربی روحانی رسول الله علی الله علیه وسلم بین اور حق تعانی توجهم اور روح دونوں کے مربی جیں اور خدااور رسول نے باپ کا حق زائد کیا ہے ہی اس کی اطاعت عمی بھی ایک بڑے مرنی روحانی کی تقذیم حق ہے ایک جیونے مرنی روحانی ہر ، خوس مجملوب

( منبية الد ) آياستول اورفاري اورصاب كاستاذ بمي ان حقوق غركورو

جی قریک ہیں یا جیس اور اس طرح کافر استاد بھی ،اس جی قواعد سے یہ تفعیل معلوم ہوتی ہے کہ اان جی اور استاد کا حق م توقی ہے کہ اان جی استاد کو خود مشل اور معتر ہے اور استاد کا حق تفاہد مند مند اور مند ہوئے ہے اور جو چیز میں معترفین ان جی یہ تفعیل ہے کہ مرعلوم دینے جی نافع و معتن ہیں تاب تو چوفکہ مقدمہ بھی مقدود ہوتا ہے اس لئے ایسے اسا تذاوحتو ق جی نافع و کے مستحق ہوں ہے کو دردیدا ستاد المقاصد میں زہی ،جس طرح اقارب کے حقوق میں تو ہی ہے میں اور شدی میں تو ہو ہا تا ہے اور اگر زمعتر ہیں اور شدید ہیں جو ہا تا ہے اور اگر زمعتر ہیں اور شدید ہیں گئی ہیں تاب ہے ہو ایک د نیوی احسان ہے اور خود و نیوی احسان ہی ہیں شکر از ادمی تصوص عامد سے تاب ہے اور اگر خود و نیوی احسان ہے ہوار ہے ہیں اور ت

اب بیرد عاکر کے قلم کو راحت دیتا ہوں کدخل تعالیٰ ہم طالب علموں کو ان حقوق کے اوا نگل کی تو فق دے اور ابیدہ س کے کہ مضمون بعنوان مبل لکھا ہے، تسمیل جدید کی احتیاج نیم مجمی گئی ، البتد ا حادیث کا ترجمہ جہاں روگیا ہے اگر حضرات محتممین اشاعت کے وقت حاشیر میں ثبت فرہ دیں مناظرین کی آناعت اور میری منت کا سیب ہوگا۔ (ادامادی تشایاستان علاجات عادی مادی ہو

## نعز برے متعلق اسا تذوی ایک عظیم کوتا ہ

ایک کوتای تعزیر کے متعلق یہ ہے کہ بغذ کاروں کے نزویک اس کی کوئی حد تغییری جب تک اپنے فضہ و بھولان نہ ہوجائے اس کی کوئی حد تغییری جب تک اپنے خصہ و بھولان نہ ہوجائے اس اور اس میں الله عاشا و ابغہ انواد و نیا وی حکومت جو بھے اہل بدالت وائل الله عاشا و ابغہ انواد و نیا وی حکومت جو بھے اہل بدالت وائل میں یا شو جریا باپ یا خواد و نی حکومت ہو بھے استا دکہ بڑار گوزان سب سے اس باب بھی بوئے ہیں ، عدالت اور نولیس کو تو یہ می تقریب کر جمعی مقلوم حکام بالا ہے استفاق ( قریاد ) نہ کر بیشے ، شو جرکومیت ہوتی ہے ، باپ کوشفشت بھی ہوتی ہے بیا اسباب تغلم کے مقلل ( کم کرنے والے ) ہوجائے جی اور ان حضرات کو زکوئی اندیشر ہے اور دورت میں اور ان حضرات کو زکوئی اندیشر ہے اورت میت وقت یہ موتا ہے جی اور ان حضرات کو زکوئی اندیشر ہے اورت میت وقت ہے ، باب ہوتا ، کروالدین خواد میں خواد میں اور ان حضرات کو زکوئی اندیشر ہے اورت میت وقت میت وقت ہے ، باب ہوتا ، کروالدین خواد میں اور دارت میت وقت میت میتا کر دوالدین خواد میتا ہوتا کو دارت میتا ہے اور دارت میتا ہے ہوتا ، کروالدین خواد میتا ہے اور دارت میتا ہے ، باب ہے کہ دورالدین میتا ہوتا کی کورواد میتا ہے دورال میتا ہے کہ دورالدین میتا ہوتا کی کورواد میتا ہے دورالدین میتا ہے کورواد میتا ہے کورواد میتا ہے کہ دورالدین کے دورالدین میتا ہے کہ دورالدین میتا ہے کہ دورالدین میتا ہے کہ دورالدین کورواد میتا ہے کہ دورالدین کورواد میتا کر دورالدین کورالدین کیا ہے کہ دورالدین کورواد میتا ہے کہ دورالدین کورواد میتا ہے کہ دورالدین کورواد کیا ہے کہ دورالدین کورواد کیتا ہے کہ دورالدین کورواد کیا ہے کہ دورالدین کورواد کیا ہے کہ دورالدین کورواد کی دورالے کیا ہے کہ دورالدین کورواد کیا ہے کہ دورالے کی کورواد کر کورواد کیا ہے کورواد کی کورواد کیا ہے کہ دورالدین کورواد کی کورواد کر کورواد کی کورواد کیا ہے کورواد کی کورواد کر کور

اعتقادے خواہ اپنی مطلب برآری کی خوشامہ میں کان تک ٹیس بلاتے اور بعضا ہے اعتقاد میں شاگر دے گوشت پوست کا ستاد کو ہا لک بچھتے ہیں ، تو ان ہے کب احتمال ہے کہ ان حفرت کو ظلم ہے روکیس گے اس لئے ہی سب ہے بع حد کر آزاد ہیں بہر حال باوجود پچھے بھی تفاوت کے اتفام سب مشترک ہیں کہ ان کے بیان تعزیر (سزادینے) کی کوئی حدثیں ، حالا تکہ ضرب فاحش (سخت مارنے) ہے فقہا ہے مصرحاً منع فر مایا ہے اور جس ضرب ہے جلد پر نشان پڑ جائے وو تو بدرجہ اولی (روافقار ٹی زان تارغانیہ بس ۱۳۹۳، کی کہ کہ شرب فاحش ہے والستان کو تعریری جائے گی ..

(دری کر) (اراهان تا انتلاب مت من ۲۲۰)

شاگر دی *کے حقو*ق

شاگروش کا ملاقہ بیعت ہے زیار وہے اس کے زیاد و تقوق ہیں اور بیعت کا ملاقہ قروجیت کے ملاقہ ہے بہت زیادہ ہے۔ (مسن حریص ۲۶۰۴۵)

ایک ملسلہ کفتگو میں فرویا کہ شاگر دی کا علاقہ بیعت سے زیاد و ہے اس کے زیاد وفق تی ہیں اور عام طور سے مشہور ہے ہے کہ بیر کافق استاد سنانہ یا دو ہے۔ (از لغوفات میں الارسن ع 1 میں ۲۰۰)

ا بی جان کے حقوق اوا کرنا

جس کی وجہ میرے کہ وری جان بھی اند تعالی کی ملک ہے جو ہم کو بھور ایا ت وے رکھی ہے اس لئے اس کے تعلم کے موافق اس کی تفاظت ہمارے و مرہے اس کی قوت کی تفاظت مفاظت ایک یہ ہے کہ اس کی جمعیت کی تفاظت کرے یعنی اپنے اختیار سے کو تی اید کام نہ کرے و تیسرے اس کی جمعیت کی حفاضت کرے یعنی اپنے اختیار سے کوئی اید کام نہ کرے جس جس جن میں بریشانی پیدا ہوجا وے کوئند ان چیز وں جس خلل آ جائے سے دین کے کاموں کی ہمت نیس رہتی و نیز و دسرے حاجت مندوں کی خدمت اور ابدا و میس کرسکنا و نیز بھی بھی وشکری اور ہے میں سے ایمان کھو پیشتا ہے اس وروجی چند

آيتي اور مديثين تعي جاتي جير.

(آیت نمبرا) الله تعالی نے حضرت ابرا ٹیم علیدالسلام کا تول تعتوں کے شار عمل ارشاد فر ملی جب بھل بھار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کوشفاد بتاہے۔ (شعرار)

ف: ال سيمحت كامطوب بونا صاف معلوم بوتا بيد.

(تمرم) فرمايا الله تعالى في اوران (وثمنون ) كم لي جم قدرتم ب

موستكفوت تيارد كمور (افلال)

ف: اس بی آوے کی تفاقے کا تھم ہے ہسلم بن عقبہ بن عامر دمتی اللہ عندگی روایت ہے رسول القد ملی اللہ عندگی روایت ہے رسول القد ملی واللہ علیہ وسلم ہے اس کی تغییر تیرا ند ، ذی کے ساتھ منتول ہے اور اس کو قب اور دل جس بھی مضبو تی ہے اور اس مضبو تی ہوتی ہے اور ہیں اس نہ کی جھیار تھا ، اس ذیا نہ جس جو بھیار جس وہ تیر کے تتم جس جی ، اور اس مضمون کا بقید صدیت قبر سرا اس ذیا نہ جس جو بھیار جس وہ تیر کے تتم جس جی ، اور اس مضمون کا بقید صدیت قبر سرا اس ذیا نہ تیں جو تشکیل کا بھید صدیت قبر سرا ا

( نمبر۳ ) قرمایا افغدتعالی نے: اور ( مال کو ) بید موقع مت از انا۔ ( نما امراکل ) ف : مال کی تکی سے جان ٹیں پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی سے نیچنے کا تھم ویا کیا اور جن امور سے اس سے بھی زیہ وہ پریشائی ہوجہ و سے ان سے نیچنے کا تو اور زید و

تقم ہوگا اس سے جعیت کامطنوب ہونا معلوم ہوا ، آھے مدیثیں ہیں۔

حدیث فہرا: حضرت میراند بن عمرہ بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سنی اللہ علیہ وسلم نے (شب بیداری اورتقل روز سے بیل زیادتی کی ممالفت میں فرمایا کہ )تمہر رہے بدن کا بھی تم پرئن ہے اورتمہاری سکھ کا بھی تم پرئن ہے۔(جدری شم)

ف: مطلب بیاکہ زیادہ مخت کرنے سے اور زیادہ جائٹے ہے محت فراب ہوجائے گی اور منگھیں آشوب کرآ کمیں گی۔

(نمبر۲) حضرت ابن عباس رضی الله عند ہے روایت ہے کہ: وتعتیں الین /http://ahleswnwahlibeshy:downoekattpo//dynwsba\_wordpress.com جیں کہا ان کے بارے میں مثابت ہے اوک و کے میں رہیجے جیں ( نعنی ان ہے کا مٹریس پیٹے ڈس سے ویٹی تفع اور الائیسانسجے وال ہے ہے فلرق پر ( علامی)

ف، المن ہے تھوں اور ہے تھری کا ایک تعلقہ ہوا کہ ان ہے دین تک ہوائل ہے اور ہے قری اس قت او ٹی ہے کہ کا ٹی مال پول اوراور کو ٹی میشائی جی از ہوائل ہے افارس اور پریشائی ہے رہیجے رہیج کی کوشش کرنے کا مطوب ہوتا تھی معارم موا

(قبر۴) معترت بھیدانتہ بن جسن رہنی نفہ عندے روایت ہے کہ رول انڈسٹی انڈ علیہ وسلم نے قرمایا جو جھنی تم جم اس حالت جس شن کرے کہ اپنی جان جس (پر بٹائی ہے ) اس جی ہواد را ہے بدن جس (باد ری ہے ) عافیت میں ہواد را شکے بات اس دن کے کھانے کو دو (جس ہے بجوکا رہنے کا اندیشند تھ ) تو یوں بجھوکہ اس کے لئے ساری و نا سمیت کردیو کی گئی ۔ (فرندی)

ف. ای سے بھی صحت اوراس وعافیت کا مطلوب ہو: معلوم ہوا۔

( تمُبَرِ ۵ ) حضرت ابو ہر ہر ورضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ عنہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ عنہ عنہ وسلم سے فرمایا کہ جوشمی علال و نیا گوائی سے طلب کر ہے اورا سیخ بڑوی پر توجہ در کھے اورائی حقوق کے لئے ) کہ یا کر ہے اورا سیخ بڑوی پر توجہ در کھے تو اللہ تعالیٰ سے تی مت کے دن ایک جانت شن سلح کا کہ اس کا بھرونے وزویں واب http://ahleswnwahlibsahy:domoookbttpo//diprussba\_woordpress.com/

کے جا تدھیسا ہوگا اگنے ۔ (جیتی داہومیم)

ف معلوم ہوا کہ کسب مال کی بقرر ضرورت وین نیائے کے لئے اور اوائے حقوق کے لئے ہوئی فضیات ہے اس سے جمعیت کا مطلوب ہونا معلوم ہوا۔

(تمبر۴) عضرت ابو ذروضی انشد عندرسول اندسلی انتدسید دسلم سے روابیت کرتے میں کیوونیا کی ہے رمنیتی (جس کا علم ہے ) شحال کوحرام کرنے ہے ہے اور شہ ماں کے مشابع کرنے ہے۔ کچے (قرندی وہندیاند)

ف زائن حدیث بین صاف برائی ہے بال کے ہر بار کرنے کی اکیونکہ اس ہے جمعیت حاتی دیتی ہے۔

( فمبرے ) معترب ابو لدروا ، رضی انافہ عند سے رویت ہے کہ رسول الفاسلی الفہ ایدوسلم نے فرمائیا کہ لائد تھا لی نے یہ رکی اور دواہ وٹول چیز میں اثار میں اور جر بنیار کی لیسے دواہمی بنائی مسوتم دوا کیا کر داور حرام چیز سے دواست کرو۔ (ابوداؤہ)

ف اس پر ساف تھم ہے تھیل سحت کار

( نمبر ۸ ) حضرت الوہر ہر ورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الشصی اللہ علیہ وسلم نے فردیا معد و بدن کا حض ہنا اور رکیل اس کے بیاس (غذا حاصل کرنے ) آئی میں سواگر معدود رست ہوائو و درگیں صحت کے کہ جاتی میں اور آئر معدوفرا ہے ہوا تورکیس بیاری کے کر جاتی ہیں۔ (ضعب الدیان دیمل)

ف: این بین معدے کی خاص رہایت کا ارشاد ہے۔

(نمبر۹) معترب ام منذرر طی اند حنیا سے روایت ہے کدر مول الندسل الندعایہ وسلم نے (انیک موقع پر) معترب علی رضی الند عند نے مایا پید انتجور) مت کھا کا ایم کونقا وٹ ہے چیر میں نے چیتندراور جو تیار کیا آپ سلی الندعایہ وسلم نے قرمایوا سے لی ا اس میں سے سے لود وتمہارے موافق ہے۔ (امورز ندی وائن عبر)

ف: این حدیث ہے ہوئی ہیزی کی کہمانعت معلوم ہو کی کہمفنو صحت ہے۔ ( نمبروا ) حظر ہے ابو ہر روضی افد منہ ہے روایت سے کہ دسول النسلی القد http://ahlesunwahlibusity;dound okhttpo//phnussba.coordpress علیہ دستم ہیا وعد فرمائے تھے واسے اللہ ! عمل آپ کی ٹہنا و ما تکما ہوں بھوک ہے و و بھوک بری جمع خواب ہے النے \_ (ابوراؤورنرائی وابن ایس)

ف: مرقاۃ میں طبی ہے ہناہ مانگئے کا سب نقل کیا ہے کداس سے قوی شعیف جو جاتے میں اور دیاغ پریشان ہو جاتا ہے اس سے محت وقوت وجعیت کا مصوب ہونا طابت ہوا ، کیونکہ ذیا دہ بھوک ہے بیسب فوت ہو جاتے میں ادر بھوک کی جو نعیات آتی ہے اس سے بھوک در زیر کیا کا مطلوب انتصیل ہونا کا زمزیس آتا۔

(تمیرا)) حضرت مقیدین عامر دخی الله عند سے دوایت ہے کہ ش نے رسول افتد ملی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تیرا عماری بھی کی کرواور سواری بھی کیا کرو۔

﴿ وَهُ فِي وَاسُ عَلِيهِ وَالْجِدُولَ وَوَوَادِيُّ }

ف: سواری بیکستانجی ایک ورزش ہے جس ہے توت بڑھتی ہے۔ (نمبر۱۷) ان بی ہے روایت ہے کہ بمی نے رسول الفاصی الله طلبہ وسلم ہے سنا کہ جس نے تیرا ندازی سیکھی گھرچھوڑ وی وہ ہم میں ہے تیمیں یا بول قربالا کہ اس نے ماقربانی کی۔ (مسلم)

ف: ایں ہے کس قدرتا کیو معلوم ہوئی ہے توت کی حفاظت کی اور ایس کے غوت ہوئے کا بیان آ بہت نبرہ کے ذیل میں گذر چکا ہے اور ان ووجد نیٹول کے اس مضمون کا بینیہ آگلی جدیث کے ذیل میں آتا ہے ۔

( فمبر۱۳) معترت ابو ہر ہے ورضی امتد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول انقد سلی اللہ منید دسلم نے فرمایا کہ قوت والہ موتن اللہ تقابل کے نزو کیٹ کم قوت والے موتن سے بہتر اور زیاد و بیارا ہے اور یون سب بش خوتی ہے انٹے ۔ (سنلم)

ف: جب قواس کا ہائی رکھنا اور یز حالا اور جو ہیزیں قومت کم کرنے والی جی الان سے احتیاط دکھنا یہ مب مطلوب ہوگا اس میں عقدا کا بہت کم کرویا ، فیند کا بہت کم ارویتا ، ہم بستری میں حدقوت ہے آئے زیاد تی کرنا ، ایکی چیز کھانا جس سے بناری ہوجا و سے یا ہر پر جیزی کرنا ، جس سے بناری یوے جادے، یا جدی نہ جادے ، بیسب داخل ہو گئے ان سب سے بچنا جا ہے طرت قوت بڑھانے ہیں ورزش کرنا ، ورز ناء بیادہ چنے کی عادت کرنا جن اسلحہ کی قانون سے اجازت ہے یا جازت حاص ہو سکتی ہے اس کی مشق کرنا بیسب واخل ہے محر حد شرع وحد قانون سے باہر ند ہونا جائے کے کہ اس سے جمعیت وراحت جو کہ شرعاً مطلوب ہے۔ بریاد ہوتی ہے۔

(نمیر۱۳) حفترت عمر و بن شعیب رضی الله عندایت و پ سے ۱۹ و و الن کے وادا سے روایت کرتے جس کہ رسور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فروی الیک سوار کیک شیطان سے اور دوسوار دوں

ف میدان دفت تو جب اے دیکے کو دشن کا خفر ہ تھا واس ہے تا ہت ہے کہ اپنی حقوظت کا سامان ضرور کی ہے۔

( تمبره ۱ ) حضرت الإقبر حشق رضی الدعنات روایت ہے کہ لوگ جب کی منزل جی ارتباط کے کا الدعنی الد الدعن اللہ الدعن اللہ منزل جی الرق کی الدعن اللہ منزل جی ارتباط کی الدعن اللہ الدعن ا

ف. اس ہے بھی: پُن احتیا لما ورها تلت کی تا کید ٹاہٹ ہو تی ہے۔

(غمبر ۱۹) حضرت ابوالسائب رضی انتا عند حضرت اوسعید خدری رضی القدعند ے دوانیت کرتے ہیں کر رسول الفرصلی الله علیہ وسلم نے (أیک جازت لینے والے ے) خربار کے بنا انتھیا رساتھ لے اور مجھ کو بنی قریقہ ( چوکہ یکووی اور دشمن تھ) سے اندیشر ہے جائی تھیا سے ہتھیا رسے لیا اور تھر کوچلائی حدیثے ہے۔ ( بسلم ) ف اجس موقع ہر اثمنول سے ایسا ندیشہ ہوائی تھ تلت کے لئے و نز ہتھیا ر

ا ہے ساتھ در کھنے کا س ہے جموت ہوتا ہے۔

(نمبر۱۷) حضرت عبداللہ بن معود دخی اللہ عمر ہے دوایت ہے کہ ہم اوگ بدر کے دن ٹمن تین '' وی ایک ایک اونٹ پر تھے ور معزرت ابولیا ہواو حضرت کل رضی الندعتمارسول القدسلي القدعلية وسلم كرش كيه سواري تنع جب منفور اقدس فلطا مح جيئة کی باری آتی تو دو دونوں مرش کرنے کہ ہم آپ کی طرف نے پیزوہ چلیس گئے ہے غرار منظرتم بھوسے زیاد وقو ق گزش ہواہوریش قرابے زیاد د فواب سے بینہ نیاز نمیں ہول ( لینی بیارو طلع میں جوٹ اب سیداس کی جھ وجی عادیت ہے )۔ وربر نا السام

ف ۱ اس ہے تا ہے ہوا کہ یہ دو مینے کی بھی مادت رکھے دریاد وآ رام طنب

( نمبر ۱۸) حضرت فضال ان مبدير رضي القدعن سے روايت ہے كہ دسول اللہ معلی اللہ عنیہ وسلم ہم کوزیادہ آ رام حتٰی ہے 'ناخ فریائے تھے اور ہم وحکم ہ ہے تھے کہ مجھی البعى يَنْظِيمُ وَأَلِي بَعِي جِلاَكُرِينَ وَلا يواود ا

ف. اس میں ہمی وی بات ہے جواس ہے پہلی صدیدہ عمر تھی اور تنگے يا وُل جِلنِ الله سنته زي<u>ا</u> دو .

( تمبر 19) حضرت ابن الی حدره رمنی الله عشرے رود بت ہے کہ دمول اللہ علی اللہ ملیہ وَاللَّم نے قریاد کے موٹن کوار کی کیس کیا ہے نشن کو فریکل پر ہے وہ مثل کیا کہا ك بإرمول القداء ل منطأ بيام اوسنباقي والنمس كوارنتي كرانا بياست كه أس باركا مهارت شے اس کا موامنا کرے ۔ لاکھیج از اندی ا

ف البحاظام ہے کواپیدا کوٹ ہے یہ بٹائی بڑھتی ہے اس شرقی مروی وَالْنِي جِوالِينِينَا فِي وَالْصِيدِ بِهِولِ بِلْمِدَالِمِ أَنْ مُؤَلِّفِ فِي طَلِيقِ فِي الْحَوَرَقِي فَعَاجِ وَالْوَ د کا مر<u>ئے ڈریلے ہے اس کی مدافعت کرو</u>ٹوا دو فروا انٹلے مرکز میں ٹواوٹر نوراٹھا مرک ا جازے و ہے ویں اور اکر خود حکام بی کی ظرف ہے کوئی نا گوار واقعہ قرال 5 سے ق تهذيب <u>سدائق</u> آکليف کي طلاع نروواد. چرجمي هسب مرشي انتظام ند بوقو ميرًا راور ب یا زبان ہے ، تلم سے مقابلہ مت کرہ اور اند تعالیٰ سے دعا کرہ کہ تمہار کی

مصیب دور ہو یہ تین آ بیتی ہیں اور بیس صدیثیں ، جن بیں بجز دوا فیر کے کہ ان کے ساتھ کر سے کانام کھنا ہے ہاتی سے مقلوقات کی گئی ہیں

د نوٹ الف) ان آیات و حادیث ہے بھوت وقوت و بمعیت میٹن امن ویانیت دراحت کامطلوب بموناصاف کا ہرہے جس کی تقریر جاہما کر دی گئی ہے۔

( نوٹ ب) جو فعال ان مقامند ټرکورو بین ضل انداز ہوں اگرو وستامند واجب ہوں اورخلل نقین اورشد یو ہے تو وہ افعال حرام ہیں ورنے کروہ۔

( نوٹ ج) اگر ہدون ہندو کے اختیار کے تعلیٰ کن جائب اللہ ایسے واقعات چیں آ جاویں جن سے میں مقاصد صحت وقوت وطمائیت وغیر باہر و واو جاویں تو گیران معائب پرتو اب ملک ہے اور مدد نیجی بھی ہوتی ہے پریشائی ٹیس بوتی واس کے ان پرمبر کرے اور خوش رہے انہا میں ہم السلام اور اولیا وکرام سب کے ساتھ ایسا نمونا کہ ہوا ہے جس سے قرآن اور حدیث تجربے ہوئے ہیں۔ (ادامای نامایی ایس ساتھ ایسا اسے)

**Board Under Boards** 

نغس پے حقوق

ا کیے سند تفظو میں فر مایا کرنفس کے بھی حقوق میں واکیے مما حب بھو ہے کہنے کے کہتم بہت ہی اپنے نفس کی رعایت کرتے ہو جس نے کہا کہ بیاتو صغریٰ ہے اور سمبریٰ کیا ہے کہنئس کی رعایت جائز نہیں اگر تو ک کی رعایت و حفاظت نہ کی جاتی تو اثنا کا متحوز ابنی ہوسکیا تفیار ( علونات بنیم الاست میں ۲۵۰۰ نے ۳۶

ایک حدیث بی ہے کہ ایک سحائی داتوں کو وقت شھاوردان بی کا ہے ۔ نہ سے دات جرنماز پر سے اوردان کوروز ور کھتے تو مشورسلی الته علیدوسلم نے ان کواس سے سے متح فرماغ اورارشا وفر ماغ ان لسند سعف و العبد اللہ علیات سعف و لاحد فلا عدلیات سعف موجہ و افسل حذا من سنتی دسن د غیب عن سنتی فدنس منی متم ارسیائش کا بھی تم پرتن ہے تبیاری آ کھول کا بھی تم پرتن ہے دارت کو کچھولات تماز میں صرف سے تو کی سور دورات کو کچھولات تماز میں صرف سے دو کی سور دورات کا بھی م بھی روز ہ رکھو بھی ہے روز ہ رہو ، بیر بمرا طریق ہے اور جو میرے طریقہ ہے اور انوم میرے طریقہ ہے اعراض کرے وہ جھے کے واسط تیس رکھتا ہے

ا کر مشتقت بھی ہر حالت بھی ضیات و تو اب ہے تو صفور ملی اللہ علیہ وسلم نے ان محانی کو مشتقت ہے کیوں منع فر مایا؟ خاہر میں ہیں بھی جاتا کہ مشتور الظانے ان محانی کو تحقیر عمل ہے منع فر مایا ہے خلط ہے ، بلکہ اپنے تعقیل عمل ہے منع فر مایا ہے کیونکہ اس تحقیر کا انجام تعقیل عیا ہے ۔ (از قر ہر وفرکل میں ۲۱۰،۲۰۱)

#### غيبت حق العبد ہے

ز ناش مرف خدا کا گناہ ہے جس کواگرہ و چاہیں معاف کر سکتے ہیں اور فیبت علی خدا کا گئی مرف خدا کا گناہ ہے جس کواگرہ و چاہیں معاف کیں علی خدا کا بھی گنا ہے ور بغد ہے کا حق بھی ہے اس کوائی تھائی اس وقت تک معاف کیں خرا کی گئے ہے اور بغد دیجاج خرا کی ہے جب تک کرد و شخص معاف نہ کرد ہے جس کی فیبت کی گئے ہے اور بغد دیجاج اس کی سار کی جی تیجال ل گئی تو بیرین کی نیکیال باتی ہوئی و چھر کر معاف کر سے بائیں ؟ اگر اس کی سار کی جی تیجائی ل گئی تو بیرین کی نیکی خوات کی مقدی رہ جا کی ہے واس کے وس نیکا نے واس کے بغیر فیبت نیمیں چھوٹ کئی ہوئی ہے ہوئے اگر فیبت چھوٹے گ بھی تو دو چارون سے زیادہ تیمیں چھوٹے گی و ٹھر چونکہ مادہ کیر کا ندر موجود ہے دہ ٹھر

اقسوس یہ ہے کہ آن کل ہم لوگوں نے دین نقط تسبیحوں اور نفوں کو ہجوالیا ہے دل کی اصلاح کو خروری ہی تہیں سیجتے ، اور چی جی نہتا ہوں کہ دل کی اصلاح کے بغیر فلا ہری افحال بھی درست نہیں ہو کتے اور دل کی اصلاح کا یکی طریقہ ہے کہ اسے اغرر خدا کی مجت اور خوف اور فکر آخرت پیدا کی جائے جب دل پر مجت اور خوف اور فکر سوار ہوج سے گی تو بہت جلدائ کی اصلاح کی اسیر ہے امراض قلب کی ذیا دو تروجہ ہے فکری ہے جب دل لگر سے خالی ہوتا ہے تو اس جی بہت ی خرابیاں ہوجاتی ہیں مجرفکر سے مراد فکر آخرت ہے ورنہ دنیا کی فحرتواں کے لئے مم قائل ہے ۔ (دوست وجاجی یہ میں مہد) http://ahleswnyahlibestry:coom/

## حقوق العباد حجبوز كرقرباني كرنا

ایک کوتا ہی ہیں ہے کہ بعض لوگ محض نا دار ہیں یا ذخیرہ سے زیادہ ان کے ذسہ حقوق العباد ہیں جن کا اداء دایفاء فرض مقدم ہے ،گر پیلوگ ان سب حقوق کونظر انداز اور پشت اگلندہ کرے محض فخر اور وضع قدیم نبھانے کے لئے قربانی کی پابندی کرتے جیں اور پاس نبیس ہوتا تو ادھار کرتے ہیں۔

بعض کو دیکھا کہ متعدد تھھ مردوں تک کے کرتے ہیں اور زندوں کے داجب حقق کومرد وکرتے ہیں حالا تکہ بیٹی بات ہے کہ دس روپید قرض میں ادا کرنا اس ہے بہترے ۔ (اداملاح انقلاب اسے من ۱۹۷)

اموال حكومت مين حقوق كي رعايت

زندگی بجر جیتے ریل کے سفر بغیر کلٹ کئے تھے اس کے قدارک کے بارے میں پوچھا تو حضرت ( تھا نوی رحمہ اللہ ) نے فرمایا:

''اتنی قیت کے نکٹ لے کر بھاڑو''۔

میں نے حضرت ( تھا توی رحمہ اللہ ) کولکھا کہ اپنافرض محنت ہے اوا کرتا ہوں لیکن پھر بھی کوتا ہیاں ہوجاتی ہیں اس لئے میں نے اپنی وغیوی اور انگریزی کما میں اسکول لائبر بری میں دے دی ہیں تا کہ کوتا ہیوں کا قد ارک ہوجائے ہج برفر مایا: '' یدخانت کا قد ارک ٹیمیں ہوسکتا'' ۔

ایک وفعہ مولوی شیر محمد صاحب مرحوم نے دریافت کیا کہ جماعت میں میں

ایخ لڑکے ہے بعض اوقات سوال زیاد و پو پھتا ہوں ، حضرت نے تحریر فرمایا:

" بيدخيانت ٢٠٠- (از كموبات اشرفيص ٢٦٠)

جانورول کےحقوق

حضور سل منه عليه وسلم في ما تورون برجهي رحم كالتحم فرمايا ب10 مران تع يحي

دیکھتے آیک بی کے ستاتے پراہے عذاب ہواادر جانور کو تکلیف کو ہی ہے پردہ معذب تھی ، ہماری حالت بیہ ہے کہ عام انسان اور عام مسلمان کا تو سیا خیال کرتے ہم تو حقیقی جائی کو تکلیف ہیچیانے ہر کر بستہ جیں جائیداو دیائے کو تیار جیں بلکہ ہم لوگوں کی معاشرت اعزہ وز تارب کے ساتھوزیاد وخراب ہے حالا تکہ ہم جانوروں پر تک بھی رحم کرنے کے لئے مامور جیں۔ یا در کھنا جا ہے کہ ان افعال پر مغرورہم سے سوال ہوگا۔

حاصل یہ ہے کشریعت نے معاشرت کے ہارہ ش بھی بہت زیادہ اہتمام کیا
ہے اسلام بڑی چیز ہے اسلام نے ہمیں تمام ضروری امور سکھلائے ہیں تا کہ اسلام پر
یالکل دھیہ ندر ہے کہ اس میں فلاں بات کی کی ہے فلاں پہلو کی رعایت تیمی سو بھرائند
وسلام کائی تحمل شریعت ہے اور کیوں نہ ہوخدا کا بھیجا ہوا وین ہے اور حق تعالی تو ال
یاب ہے بھی ڈیا وہ شقیق ہیں اور شقیق آپ علم میں کی ضروری بات کوئیس جھوڈ تا اس کے حق تعالی کا علم کائل ہے
لئے حق تعالی نے کوئی ضروری بات کو اسلام میں جیوڑ داور حق تعالی کاعلم کائل ہے
اس نے واقع ہیں بھی کوئی ضروری بات نہیں رائی ریکھا او تی ہے ادثی بات کی بھی تعلیم
رسول الندسلی الفدعلیہ وسلم کے واسلام ہے کردی ہے۔ (از حق ق رقر انترین الام)

مبمان پر پہنی حق ہے

ا گرکوئی کرتم دعوت کرے اور سب (اتسم کے ) کھانے ہوں تو میزبان کا مہمان پر حق ہے کہ سب کھائے بال بے رہوتو جو چنز اے معفر : و وہ نہ کھائے اور وہ بھی طبیب کی اجاع ہے ۔ (افعل الوم ال د-)

#### مبمان کاحق کس پرہے؟

اد خاد ہواکہ کیک ہوج ہے نبیف لینن مہمان ، جوسرف میں سے اور بڑا قالت سند کئے آیا ہو دس فامن ملی مہمی اکیفین خاص اس فنص پر ہے کہ جس ک ما قالت ہے کئے آیا ہو داور: یک ہوتا ہے ساق میں اسپیل آیا کیا اور کا م کو کہا ۔ فرر تا ہے بھی کر ہے چلس دورا بان اسپیل ہے اس فاعق ہے جو اس پانی تیفن دیا ہے ہے۔

د وهارت <sup>مو</sup>ت ش ۹)

أَمْرُكُنِي كَ بِإِسْ جَاهُ وَوَلَا مِنْ يَجِلُ مِنَا اللَّهِ مِنْ وَيَنْ مِنْ مِنْ مِنْ

اوراً ما کی میز بال سے ہاں تھیں سے جی تو اس میں بعضا ہے وہا ای کرنے ہیں۔ کہ موان اس کے کہان والی آیوں احلاق میں اس کے پان پروان کو با کو سے بہت وقت جا تھنچھ جی کہان اختصاص وہی تازیر کرائے میں کلفت دو تی ہجا کر صاب ہے۔ خینچے کا وقت ناوقت ہو تو جا ہے اس میں نے والے موقعے کے وقت بطور خوو کر لیس ، اور فاری ڈوکرومان جاوجی اور بات کی اخوج مراس ہے۔

بعضے بیر کوتا ی کرتے میں کداول اس دابق آمد کے دفت سنداطلا کی تو دیدی ہے گراس دفت کیکھے تعلق دوب میار داشیش پر آیا و مواری کا کرابید ریاد فت صرف کیا، کھانا بیکھالیا اور بیٹوا ہے صاحب ذرا دائے یہ لئے سے پر کسی دوسرے میز بال سے احمرا دکرنے سے پھٹ کے بھش اوقات و کئی کی دفت اس طرح سمجھیا اخوا تا ہے اوران کو بیلا فق بھی تھیں ہوتی کے دفت موجود آئے کئی اس کوٹرداس اراد و کے لیے

تبديل كي اطلاع كردين-

خوب یا در کھو! بیرسب اسلام کے خلاف ہے گولوگ اس کوسرسری سیجھتے ہیں حدیث میں نص ہے "السمسسلسم صن سسلم المسسلمون من لسیانہ ویدہ "قریمہ: مسلمان وہ کے کہمس کی زبان اور ہاتھ ہے دوسرے سلمان محفوظ رہیں۔

پھر جب اس کے ہاتھا اور زبان سے دوسراسالم شدر ہاتو مسلم بدرجہ مقصودہ فی الحدیث کہاں روگیا ؟ مشکل میہ ہے کہ آئ کل بزرگی شیخ پڑھنے کا نام روگیا ،کسی کی راحت وکلفت کی پرواہ تی نہیں یکی وجہ ہے کہ اس خاص کوتا ہی بیس بہت سے ثقات ومنسو نین الی انعلم والدین ( اُقداور علم اور دین کی طرف منسوب لوگ ) بھی مبتلا ہیں اور اس کا فیچ (برائی) ذراان کے قلب میں نہیں۔

بعض ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھا کر پہنچے ،گر جاتے ہی اس کو بیا طلاع نہیں کی کہ میں گھنانا کھا جو اور شرق علی ہو کہ میں گھانا کھا چکا ہوں اس وقت اہتمام نہ کیا جاوے وہ بے چارو نہ تو علم فیب پڑھا ہوا ہے اور نہ کا ظامے یہ بچ چھ سکتا ہے کہ آپ کھانا تو آپ نے نہایت ہے دھی ہے ایک جملہ میں اس کے قمام انتظام کا خون کردیا کہ میں تو کھا چکا تھا ، بندہ ضدا پہلے کس نے منہ بند کرانا تھا کہ دیا تھا۔

ایسنے ایسا کرتے ہیں کہ کھانا کھانے ہینے اس دفت فرماتے ہیں کہ جس تو کوشٹ نیس کھانا ، ہیں تو مرچی ٹیس کھانا ، خالم اگر پہلے بی اس کو اطلاع وے دی جاتی تو کیا مشکل تھا اب وہ مظلوم کھر جس پڑھیا ، کہیں پڑوس سے جمیک ما تھا ہجرتا ہے کہیں کھر ہیں تھی شکر الماش کرتا ہے فوض ''زرداون وررومرخر بدن'' (سونا و بنا اورورومر لیما) کا صعدائی بن گیا۔

لیفتے ایسا کرتے ہیں کہ بداطلاع میزبان کے کیل بٹل وسیتے اب وہ طاش کرتا بھرتا ہے اور گھر جرجوکا بیٹھا ہے یا تو وقت گڈر کر آئے تب سب کا دوز و کھولا میا آگر کہددیا کہ جی کوفان رفتس نے امراد کرے کھا دیا تھا تھ سنے اٹکار بھی کیا تھراس نے ما کا بی نمیس اس بے ذہیقے کو بیے خبر تین کسکسی کی ایسی دلجونی کب جائز ہے کہ دوسرے ک وال جنتی بھوا در و دمیمی ایسے مخص کی جسر کاحق مقدم اور سابق ہو۔

بعض آدی ایما کرتے ہیں کہ دوسرے کی وجوے کرلی او رہیز بان سے امازت بین تو جوے کرلی او رہیز بان سے امازت بین تو کا اور برن کو اللہ ایک کے امازت بین تو کہ است ہوئے کا تصدول میں کرلیا تکریم بین کو تو اس کا اور کا استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی بادر بعض اوقات میں جاؤں کا سال میں دھواری ہوتی ہے خوش ہے سب تھومی تصیاف کی یا تھی جی جن سے احتیا خواجز از واجب ہے۔

عارضی قیام کے متعلق کوتا ہیاں

صاف آرا نا پڑتا ہے اور مجھی اوقات دوسرے سافر کو تکیف ہوئی ہے مثلہ انتخل کوگ چینے وقت تمیند ارکا صاب صاف کر کے تین ہوئے یا قرچیئے کل میں بازاع ورفق ف کرنے مک اس میں علاوہ کا دوسرے مسافروں کا بھی احتیار جاتا ہے اور ان کے سے میں ایک ٹرائی ہے اوٹی ہے کد دوسرے مسافروں کا بھی احتیار جاتا ہے اور ان کے سے صوابلا تحت تجویز کے جاتے ہیں اور اس کے سبب مین کمی بھی بھی انتہار ہے ہے۔ حدیث میں آمف ٹی اشروم خلاق آئی آئیا ہے۔ (ازامانان) انتخاب امناس عادی

#### ریل میں قانون سے زیادہ اسباب لے جانے کی ممانعت

بہت ہے مسلمانوں ور یک ہے کہ دیل میں زیدہ مال ملے جاتے ہیں اور زرا پرواڈیش کرتے ، بلکہ بعضو کہتے ہیں کہ کافر کا حق مار لینے میں پرکھ ڈرٹیس ، حالانکہ کافر کا حق مارتا بھی ایب می حرام ہے جیسا کہ مسلمان کا ، بلکہ ایک ہزرگ قریہ کہتے تھے کہ مسلمان کاحق قریاہے کے لوگین کافر کاحق نہ لو کو کھ مسلمان سے قریب می امید ہے کہ وہ تی مت بھی معاف کردے اور کافر ہے تو بیا ہی امید ٹیس دوسرے اگر معاف زرکیا تو فیر ، اپنی نکیاں اپنے می بھائی کے باس جا کی دشمن کے باس قونہ جا کیں گی۔

(وزنسيل المواهة ج٠٠ بس ٢٣٧)

عین جباد کے وقت کا فرول کے حقوق 💎 waset Window (wasalina) ا

و آینے بہادی گوگار کے مکانات وہاتات جارا ہے کا جوازے کر ساتھ ہی ا ہی تھم ہے کہ تمان طرف ہے کہ لگائی جائے ایک طرف داستہ چھوڑ و بینا کا تھم ہے تا کہ کفاراس داست سے تعلقا جا بیں تو انگل جا کیں اکوئی مدفی اویان کا تو اپنے بہاں واقی ہے ایسے حقوق تو تعلقا دے والی رعایت حقوق کی فرن ہے کہ جوادی بینے کو اپنا زہتے تیں کہ وویا ہے کوئی کر ہے اسدام نے اس کے حق کی کئیں رعایت رکھی طالا کہ بھی انگال کے دفت غدر ہوتا ہے تحراس موقع پڑھم ہے خدکو ضاف کرد وادر باہے کوئی نہ کروواس لئے کہ ووجمن ہے اس نے برورش کی ہے اگر ہے تھی نہونو تمہارے وجود کا سب بند ہے۔۔۔ رعايد اسلام كى فول ب، وومراكو أفض اس كى مثال يشنيس كرسكا\_

(از لمتو كمات تكيم الامت ع: ٢٠٥٠ (٣٢٥)

#### تكف معوق

ایک سرحدی عابد کی نسبت سنا ہے کہ قرشب جی ججیدا داکرئے کے لئے مجید جس آئے اتفاق ہے اس روز مجید جس کوئی سیافر بھی سور ہاتھا وآ پ نے نماز شروع کی لیکن مساقر کے فرانوں کے سب نماز جس مرضی کے سوافق کیموٹی اوراجٹاع شیالات نہ جو سکا آپ نے نماز قراد کی اور مساقر ہو تکہ تکان ہے بہت نشتہ ہور ہا تھا تھوڑی دیر اس کے بعد ٹیمرآ کرنیت بائد ہوئی مساقر چو تکہ تکان ہے بہت نشتہ ہور ہا تھا تھوڑی دیر علی پھرسو کیا اور فرانوں کی آواز پھر شروع ہوئی وآپ نے بہت نشدہ ہوراکی کہ بیدار کیا اور اس کے بعد نماز شروع کی تیمری بار پھر ایہا تی ہواتو آپ کو بہت نصر آیا اور تیمری

معیم کونماز کے لئے لوگ بھٹے ہوئے تو سمجد جس لاش کو دیکھا تجب ہے ہو چھا کرامی شخص کوئس نے تش کیا؟ تو عابد صاحب قریائے میں کراس نے ہوری نماز میں خلل ڈالا اس لئے ہم نے قش کر ڈالا ، یہ تو بالکل کھٹی صافت تھی اسلئے سب نے اس پر نفریں کی ہوئی لیکن آن کل اس سے بہت پر ٹی پر ٹی سافتیں لوگ کرتے ہیں اوران کی طرف نراز تفات نہیں ہوتا کیونکہ وواس سے مانش ہوئی ہیں۔

افسوس ہے کہ آئ وین کی بھی ولکل نظود ہے ناواتھی ہے ہم ہوگوں کی بیش اوقات وہ حالت ہوتی ہے بیسے ایک سرحدی کی نسوت سنا ہے کہ وہ بند وستان جس آ یہ ہوا عمارتا کردیا چھروں نے کسی موقع ہر اس کوزخی کر دیا ایک خفس نے اس پر رحم کھا کر اس کا عمارتا کردیا چھروز جس نہی آ و گے تو ہم تہا دیا اسان کی مکافات کریں ہے چنانچہ اگر تم بھی ناد ہے دیس جس آ و گے تو ہم تہا دیا اصال کی مکافات کریں ہے چنانچہ ایک مرجہ کمی ذریعہ ہے ووقعمی میں کے جلن کیا اور یاد آیا کہ اسینہ دوست سنے ہا وریافت کرتا ہوا اس کے گھر پہو نچا ملاقات ہو کی نہایت عزیت ہے پیش آیا اور اپنے گھر پرے گہاا دران ہے کہا کہ تم پیٹھویں انجی آتا ہوں۔

اس کے جانے کے بعد گھر والوں نے اس تحفی ہے ہو چھا کہ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے سادا تصدان سے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ قدائے لئے تم فورا میاں سے بھا گو درنہ وہ تم کو ہلاک کر دے گا کہ ذکہ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر تجھی ہمارا دوست ہمار سے دھی آئے تو ہم اس کے احسان کے مکافات کریں گے اس طرح کہ اول اس کوائی قدر دفی کریں گے جتنے ہم ہوئے تنے اور پھر اس کا علاج کریے گا ، بیٹریب شدرست کریں گے جنانچے وہ ایمی فیھرالے کرآئے گا اور تم کو زخی کرے گا ، بیٹریب وہاں سے بھا گا اور اس طرح اس کی جان نیگ ۔

میت پر کسی متم کا قرض اگر ولیل ہے ٹابت ہوتو انکار نہ کرنا جا ہے

ایک کونائل بیا ہے کہ بیر قر شرقمسک کے دست گردال قرض جومیت کے ذید اداور دلیل شرقی سے نابت ہوئل کوکوئی شاؤ دیا در ہی ترکہ سے اداکرتا ہے صاف اٹھار کرویتے میں جیسا کے میت کا جوابیا ہی قر ضدادروں کے ذمنہ ہوتو ور شرکی یہ محمدنا جا ہے کہ جاتے میں دونوں امر مرزع تلم میں فعوصا میت پراکر قرضہ ہوتو ور شرکی یہ جھنا جا ہے کہ بروے عدیث اس کی دوج جند میں جانے سے معلق دے کی جب تک قرض ندادا ہوتے

#### كياب وارادك لفاة براح مان كواراءوكا؟

#### اگرمیت کا کوئی وارث بطن مادر پس ہوتو اس کے

## تولدتك ميراث تقتيم نبين موگي

ایک کوتا تی ہی ہے کہ بھی میت کے دارتوں میں دہ پی بھی ہوتا ہے جو ابھی ہٹن ادرش ہے ہم کو یا دنیں کر کی مستفتی نے سوال میں بھی اسکو فلا ہر کیا ہوا در ہم جواب دیے دالے لوگوں کی بھی کوتا بی ہے اس کا اختال بی نہیں ہوتا اور سائل ہے اس کی تحقیق بی نہیں کرتے ، غرب کا ضروری مسئلہ ہے بہت زیادہ ہی تمل اختیا ہے ہے بدون اس کے تولد کے تشیم تر کہ کی صورت معلق رہے کی بعد تولد کے مصبح سوال ہائم ہوگا۔

#### میت کا ور نذمشتر که ہوتا ہے

تو سنے تھم شری یہ ہے کہ میت کا کل تر کہ مشترک ہے درمیان ورث کے اور مشترک ، ل کو بلاا جازت دیگر شرکاء کے صرف کرنا جا تزنیس لیس تر کہ جم ایک کرنایا پانچاسر بھی کہ فولی ، کمر بند ، رو مال بلکہ موئی تک قبل ازتشیم بلار منا مندی سب در ٹا ، کسی کودینا جا تزنیس ۔

#### میراث میں آج کل بہت کر بوہ

خاص کرمیراٹ بین تو ایک گڑ ہو ہوتی ہے کہ خدا کی ہناہ! جس کے ہاتھ جو آھیا وہ اس نے دیالیا اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیوی مہر معاف کردیتی ہے لیکن خاوند کے انتقال کے بعد دارتوں سے کر جھٹز کرومول کرلیتی ہے بعض نوگ جیلے ڈھو پڑ کر دارتوں کو تہیں دیا جا ہے۔

چنانچ ایک صاحب بمرے پائی آئے کئے گئے کیمری بمن کی تھی اوراس کا خاوند شیعہ تھا اب اس بمن کا انقال ہوگیا ہے تو اس خاوند کواس کے مال ٹل سے اعد نہ خنا جا ہے کیو کہ کی خورت سے شیعہ مرد کا نکاح درست قیمی ہوتا ،ش وعبدالعزیز صاحب ے شیعوں کے متعلق کفر کا فتو کی تھ ہے تئی نے کہا غیرت واد! آئ جا کداد کے بچاؤ کے لئے شاہ صاحب کا فتو کی نظر آگیا اور دس برس تک جو بہن سے حرام کرایا اس وقت اس فتو ٹی برشل نہ کیا ، اب تو جس میک کہوں گا کے نکاح ( جیسا کرشاہ و کی القد صاحب کا فتو ٹی ہے ) ہو گیا تھا اور جس نے کہا ایمان سے جن و کرتمہاری بہن سے پہلے بی شخص مرجانا اور بہت می جا کداد مجھوڑ جاتا ، تب بھی تم کی کہتے کہ نکاح نہ جو اتھا ، اس کئے بہن کو میراٹ نہ کئی جا سے جرگز بھی نہ کہتے۔

قو نوگوں کا بد حال ہے شیلے نکال نکال کر شریعت کو بدلنا جا ہے ہیں ، کو یا خدا تونال کو بھی پیسالانا میر ہے:

يُحْدِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِيْنَ اصْرُا وِمَا يَحْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ.

معنی دھو کہ دینا جاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو اور ٹیمی وھو کہ دینے تھر۔ اینے تغنوں کو۔

افسوس کہ بعضاد کول نے دین کوئٹس کی خواہشوں کے سے آٹریڈ لیا ہے جنا تی۔ بیال تک مشہور ہوگی کہ دیندا دلوگ اپنے مطلب کے مسئلے نکال لیتے ہیں خدا تعالٰی کی متم دینداروں کا قوید ند ہب ہے کہ اگر کھلا ہوا گنا وکریں تو اس ہے ایچھا ہے کہ دین کے میدے علی محاوکریں۔

فرض کرمیرات می گزید موری ہے کرایک بھائی دوسرے بھائی کو برائ دیانیس جاہنا ، طالانکد بھراٹ کا مسئل ایسا نازک ہے کہ آیک بزرگ اپنے دوست کی بھار پری کے لئے گئے جب ان کا انتقال ہو کمیا تو آپ نے فوراچ ان کل کردیا اوراپنے باس سے پہنے دیکر تیل منگا ہا او دفر ایا کہ بید تیل اب تمام وارٹوں کا ہوگیا تھا اور سب وارٹوں سے اجازت کمنی دھوارش اس لئے میں نے چواخ کل کردیا۔

آٹ میر طالت ہے کہ اللہ کے داستے دسینے عمل بھی احتیا انہیں کہ جہاں کہیں کوئی مرافورااس کے کیڑے مہر یا درے عمل بھی دیئے حالا کلہ جمل دفت تک وارثوں عمل تنہم نہ ہو جا کیں اس دفت تک اس عمل سب وارثوں کا حق ہے اس جدون سب کی خوتی اورا جازت کے اس کا ویتا جائز نہیں ہے اورا گرایک وارٹ ویدے گاتو شرع کی روے اس قدراس کے ترکیمی ہے اس کا حصہ کم ہوجائے گامکرلوگوں نے اپنی خواہش کو اپنا اپنا معبود بنا رکھا ہے جو بی میں آیا کرایا ،شر نیت سے کچھ بحث ہی نہیں پھر خضب یہ کہ بعضے اس کی بھی آئی گوشش کرتے ہیں کہ نفسانی خواہشوں کو مولویوں سے جائز کر لیمن ۔ (اداملان کمسلین)

معاطات کی صفائی دین کا اہم تزء ہے

فریایا: جو کومعاملات کی صفائی بہت پشد ہے معاملات کی صفائی دین کا ایک اہم ضرور کی جزء ہے آگر میں گھر واقوں ہے بھی کسی فوری ضرور ہے گئے گئے آرض لے لیتا ہوں تو دوسرے دفت والیس کر دیتا ہوں اور و ہے بھی لیتے ہیں میں ان کے اس طرز عمل ہے بہت خوش ہوں میں نے کہ رکھا ہے کہ جس کا جومطالیہ میرے قرمہ دویا د ولا دے بیس اس ہے خوش ہوتا ہوں۔ (ویمیم الامت استدالا برار)

محيم الامت رحمه الله كاحقوق العباوكي ادالينك كاابتمام

کے خلا ہر کردیٹا ہوں کہ وہ بہ قبس کا نول بیٹ پڑ جا کیں تا کہ تقوق العباد کا خیال رکھیں اور عمر ل کو ہاتھ سے نہ جائے ویں اور کوئی خرش سنانے سے نہیں ۔

ف ' اس ملنوظ ہے دھترت والا کی سلامت طبع احقیقت شامی ماطلاص ، شان تربیت تا کیدحتوق العواص ف خاہر ہے۔ (ادملوغات کالات اثر فیص: ۲۷۹)

قرمایا: کہ ہمارے میہاں تو ہم آئی نیندسوڈ اٹی ہموک کھا کہ بیسین کی زندگی ہمرکہ ہوا ہے۔ کہ ہمارے کی زندگی ہمرکہ ہوا ہے۔ بہر کرہ ہاں صدوہ کے ندر دہو یہاں جمرانند ندسمی کی لگائی شکسی کی جھائی ، آزادی ہوئی ہے اذاکر بین شاغلین کی یابت اس کی ہمی محرائی خبیں کرتا کہ کون قیم ہما ہوں ہیں شریک ہے کون ٹیم ، ہاں اس بات کا خیال رکمتا ہوں کہ کوئی ایمانعل شریع ہوا ہو ہے جس ہے دوسروں کو تکلیف یا ایڈ اینچے ، یا دوسروں کے مثلال کا اس میں اندیشر ہویا صریح مثلات شریعت ہو ، یا تی آگر ایک آ دے وقت کی جماعت فوت بھی ہوگئی تو کوئیا این برا حرید ہر مریدگر

بعض ذا کرین کو جس و یکھنا ،ول کر تین کل رمضان جس میچ کو موجاتے ہیں۔ بعد سوری شکنے کے نماز پڑھتے ہیں کوئی تنبیر تیس کرتا نہید و یکھنا ہوں کہ کون کا م کر د ہاہے کوئ ٹیس ؟ کون تبجہ کو اٹھنا ہے کوئ ٹیس ؟ کیونگ ان باقوں کا تعلق میں مقابل کے ساتھ ہے باتی جن باقوں کا تعلق محکوق کے ساتھ ہے ان کی بابت بچھے خاص طورے اہتمام ہے کہ محکوق کودوسرے ہے کیوں این اپنچے؟

> مباش در پنے آزار ہر چہ خوای کن کہ در شریعت ماغیر ازیں کتاہے نیست

ف: اس ملفوظ ہے معترت والا کا کس قدر اجتمام کل العبد کے متعلق ہونا ٹابت ہے ۔ (اد ملتوظات کمالات اشرفیک: عصر

حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کا احوال میں حقوق کی رعامیت کا شدید اجتمام ادشاد فرمایا کہ میں حدر سراد رمبحہ کی املاک کوقو الگ الگ رکھنے کی گلر کرتا ہوں جو بہت غروری ہے ای لئے سجد کے پنھموں برنش ن ڈار دیتے میں کران کو اٹھ کرکوئی میرے بیٹینے کی سدوری میں یا اپنی جائے تیام میں لے جا کراستعال نہ کر ہے ، اپنی خاص ملکیت اور اپنی از دارج ( بیمیوں ) کی فکیت کو بھی الگ الگ رکھتا ہوں جب سنگی گھر میں کو گی چیز دیتا ہوں تو بیتا کردیتا ہوں کہ بیتمباری ملک یامیری فک ہے گئر قرما یا خلاصہ یہ ہے کہ بے فکر ہو کرزندگی نہیں گذار تا جا ہے معلوم نہیں کہ کس وقت موت آجائے اور حقق قی ششرک روجا کیں۔

احتر جامع کہتا ہے کدا کا کا بدائر تھا کہ دفات کے بعد کی ایک چنر میں بھی ہے اشتباہ فیش میں آیا کہ بدحظرت کی ملکیت ہے یا کھر میں سے کسی کی ایک ایک چیز آگھی ہوئی تھی۔

فرمایا کے تعلیم میراث میں بہت ہے الل علم وصلاح بھی فلطیوں میں جتلا جو جائے بیں تعلیم میراث ہے ہیں مشترک مال میں ہے ایسال تو اب کے نام پر بغیر اجازت سب ور شرکے فرج کردیتے ہیں اور تیرکا ہے کے ام بچواشیا تعلیم کردیتے ہیں جس میں ورسرے وارٹوں کی تی تکی ہوکرسب کا معرام ہوجا تاہے۔

اور قرمایا کیخصوصا نابالغ بچی کے حقوق کی تفاظت اُنجائی ضروری ہے اس میں اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں بیعمی یا در ہے کہ نابالغ کی کوئی چیز اس کی اجازت سے بھی دوسرے کے لئے علا کے میں بوتی ۔ (از جاس تیم الاست میں اند)

محض وسوسر کے سبب ضدمت طالبین کے

ضروري حقوق للف نبيس كرسكنَّه (تقانويٌّ)

(ملفوظ : ۸۰) ایک سلسله محققه همی فر مایا که بعض مرتبه مجھے وسوسہ وہ تا ہے کہ لوگ مجھتے جول کے کہ برد ای متشکر ہے آئے والول کے ساتھ الیما برجا و کرتا ہے تگر بحرا اللہ بچھ پراس کا ذرو برا بر اثر نہیں کرتا ، آئے والوں کی مسلمت و کیفیا ہوں و کرکوئی اس کو تکبر سمجھے بمری جو تی ہے وال خیالات کی وجہ سے علی خدمت طالبین کے ضروری حقوق تلف کردوں ؟ ہے بچھ سے نہیں ہوسکا و میں اس کو خیاتت مجھتا ہوں ، علی نے علاء ک ایک جمع عمی بسیل تعقلو کہا تھا کہ نہ عمل محکیر ہوں نہ حرفی متواضع ، ایک ج بو لنے والا آ دمی ہوں ، ج بات کہنا ہوں ، بھی اس میں تکبر کا رنگ ہوتا ہے اور بھی تو اضع کا تکرمبر می جو حالت سے بالکن تعلم کھلات میں اس کو چھپانا نہیں جا ہتا اور پھپاؤں تو جب کر کسی کو وحوکہ دیا ہوں استعفو اللّٰہ ۔

( از لمغوط سائتيم الزمت ي ٥٠ ش: ٩٠ )

حکیم الما مت رحمہ اللہ کی دوسروں کے حقوق کی گہری رہ سیتیں فر دیا کہ مجھ کو برنام تو کیا جاتا ہے گریباں پر دوکر دیکھا جائے کہ بیمی کس قد د رعایتیں کرتا ہوں ادر آئے والے بھے کو کتنا ستاتے ہیں کیب طرف بات من کر گھر بیٹھے فیصلہ دیدینا تو آسان ہے تیکن جب وی باتی اپنے کو بیش آئیں گھر اگر تحل کر دکھا کیں تو بم جائیں البت اگر کی کوش ہی شہو بھٹ فوٹ تا ہی تی کرنا ہو یہ رہ ہیے ہی تھی اٹٹ فینا مقصود ہوا در دکا ندار کیا ہی جمانا ہوتو ایسا محتمی تو واقعی اس سے بھی زیاد و ہفت بخت باتوں کا تحل کرنے ہوئے تھے۔ تو بیٹیس ہوسکہ بلاے کو کی ستقدر ہے یا غیر مشتقد ہو ہے ا بھی تو بہان تک رعایت رکھتا ہوں کہ بیس پر پہلے متجہ بھی ایسا قصہ ہوتا تھا کہ بہاں میں قرار کے لئے مصلے نے بیانے مگا کو کی اوجر کو کھڑا ابرامی کو نی ادھر کو کھیا ہے تھوال کیا باقوں سے اذہب ہوتی تھی ، تیز اس سے ایک عظمت اور ہزائی کی شان معلوم ہوتی تھی، شمن نے اسپیٹر زرگول کو رکھا کہ وہ الی باقوں کو پسند نشر بائے تھے نہ جھے کو پسند ہیں۔ غرض کہ تو گوکوں نے جھے کو ایسا عالیا جیسے بھیز ہے کو دکھے کر بھیزیں اوھرادھر کو بھا گا کرتی تیں بیس نے اپنے ول بھی کہا کہ اسٹانٹ بھی ہوا ہوں ، آخر بھی نے بیا نظام کیا کہ لوگوں سے کہ دیا گرتم صرف اٹنا کر وکہ بھرے مصلے پر آئے کے لئے مصلے کے مقابل ایک آدی کی جگہ جھوڑ ویا کر دباتی ترکت مت کیا کر دھراس صورت بھی ہے ہوا کہ بعض صاحب بھرے ساتھ ہوتے اور اس فالی جگہ ہر جا کھڑے ہوتے ہے۔

اب بہ طاہر ہے کہ پہلے کہتے والے بے چارے میر ن مجت کی ویرے کہ اس کوآئے میں کافت نہ ہوا کی۔ آوئی کی جگہ چوڑ والے بے تقوق و و مبکدان کا حق تحی بگر میرے اس قاعدے سے دومروں نے نقع اللہ عائر وس کردیا ، بھواس پر بھی خیال ہوا کہ میں آلہ بنا وال ساتھ ہو بینے والے معزے کے موفر سے مقدم بنانے کا واس پر بھی نے یہ انتخام کیا کہ بیمی مت کر وائی آئی جگہ لے ہوئے بینے دہو، بھی جب آیا کر وں گاجی جگہ سے جانا ہوا کندھے پر ہاتھ رکھ دیا واس وقت تھوڑی کی جگہ بھی کو جانے کی دید نے کرنا واس بھی ان کی بھی رہ بیت مقصورتی و دید کر بھی کو معلوم تھا کہ بے لوگ اسکو کوار نے کرنا واس بھی ان کی بھی رہ بیت مقصورتی و دید کر بھی کو معلوم تھا کہ بے لوگ اسکو کوار نے بوئی اور بے کرنا واس بھی ان کی بھی رہ بیت مقصورتی و دید کر بھی کو معلوم تھا کہ بے لوگ اسکو کوار نے بوئی اور بے کرنا واس کے کہ بھی کو کوئی تھی ہو واس لینے بھی کو بھی ان کی ہے تا کواری گوارانے ہوئی اور بے تکلف اشارہ کر کے دستہ لیما تجو مزکرانا۔

میہ علی نے بطور نمونے کے بیان کیا ہے اور ہزاروں ہر کیات ہیں کہاں کگ احافہ ہوسکتا ہے؟ جن کی میں رعایت رکھتا ہوں زیان سے دعویٰ کرنا آسمان ہے کر سے دکھلا ٹا بہت مشکل ہے ہی اس کئے ہیں بھی چاہتا ہوں کہ دوسرا بھی میری راحت کی رعایت رکھے۔

(از نخو مّات تليم الامت رخ: اومل: ۱۸۹، ۱۸۹)

اساتذہ کرام کے ادب حترام کے موضوع فینٹس اور عائم کہاب دین مارسس کے ساتہ و عطام اور طلبہ کرام کے لیے ہتران تھ

> اراره کرام اراره کرام اداروجهول

موراً الخدضائات آبادی موراً الخدضائات آبادی مدرست میراند مدرست واداً آن خمرا ایرانیم صاحب آم

ادارهاسالمیات

المنظم، عبراتبنت اور متبرناسی علیت سبرناسی علیت

اليت جناخ *لديمووسي* منابق يين كنك



مواین دو دُی چک دُرد و بازار استخابی - نورنت ۱۰ ۱۰ تا ۲۰ ک ۱۹۰۰ رادر کار که دود در پایکستان افزانهٔ ۱۳۹۵ میردد - ۱۳۵۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ در ۱۳۰۰ در در سالانزر تیشن به از روز دیوز فرز ۱۳۶۰ میرد تا ۱۳۰۰ میکس نواد ۲۰ ۲۰ ساله ۱۳



داویان مدیث سے نامول کاسخ خنڈ سنوم کرنے کے لیے ایک ایم کاب جس کا مدیث کے ہروائپ کلے سے پیسس ہونا نبایت ضروری ہے



# 



O.

وميت " ذخر ينتون و الدروو العام

KERDON CONTRACT



Garage Correction

# لِندادُالاَضَحِيَّة قَرْنَا لِجِنْ <u>كِيْ</u>ضَالُ مِمَالُ

<u>اندانت</u> میهانت الانت ح**صرت مولانا محمدات رف علی تصالوی** مُدَوَّقِتُ

<u>اختاب و الما محمد زید مظاهری ندوی استانده مند مند</u> ج**ناب مولا ما محمد زید مظاهری ندوی** استانده مند مند

ا داره اسلام پات کرچه - برر حکم الفَّنت عضرة مُولاً المُخَدِّل مُتَعَلَّى عَمَّا الوَّى فَدِسْ بِنْ الْمُ



اشاغت مىساھلىي ئەندىدە ئىم ئىلىم ئىلىم ئىلىن قىلىرىدىك

ا إِذَارةُ السِّلْ لِمِيَالِتَ مَانِي لاهِوَ